SATA ENTERED

SATA ENTERED

SALUMINA

CALUMINA

تصنیف مختر نامالله محردی بان بی السطانی محرون الله محرو

ترجمه وحكواشِی مولانا طاکطرعلام محدردارث کانتم مولانا واکطرعلام محدردارث کانتم (مؤلف تذکرهٔ میمان حیامت شرف دفیو)

ناشر محقبه اسحافیه محقبه اسحافیه محقبه محقبه اسمانی میران می

## فهرست مضامين

| _ |      |                                                       |
|---|------|-------------------------------------------------------|
|   | صفی  | مضمون                                                 |
|   | 4    | عرض مترجم                                             |
|   | 14   | تعارف ولف قرس مره از صرت شاه غلام على د بلوى قدس مسره |
|   | 14   | يباجه رسبب تاليف از مولف علام قدس مره                 |
|   | 19   | بهلاباب (ولايت كے ثبوت)                               |
|   | //   | نفس ولايت كاثيوت                                      |
|   | Y# 1 | نفسل۔ ولا بیت کی تحقیق                                |
|   | 44   | فناء کے بعد رجعت نہیں                                 |
|   | //   | ولايت بغير تقوي نهيس ملتي                             |
|   | 49   | ادلیاء کو تواب زیاده ملائے                            |
|   | ۳.   | تواب، قرب اللي محمتناسب ہے                            |
|   | 41   | ز فعیل کرامات<br>مرجع مینانده                         |
|   | WW   | كشف والهام كا درص علم ظنى كاب                         |
|   | 44   | مريث احا داورقياس كوكشف د الهام رير جيح حاصل سے       |
|   | w4   | كامت ولاميت كالازمرنهين -                             |
|   | m9   | ولی کی نشانی                                          |
|   | N-   | دوسواباب رمربدوس کے آواب                              |
|   | "    | اللب واجب سے ا                                        |

نفع نه محسوس بوتو دومراسی تلاش کرے تفع محسوس بونے پر اس سینے کونہ چواسے سے ادبی اوام اسے پیرکو افضل محصنے کامفہوم اعتراض سے قبض بند ہوجا تاہے بیرے اوب بس علو وامسے اولياء كوعلم عبيب بنين دعاء صرف الترسع مانگے عيرالله كويكارنا نترك ولی، نبی کے اولی درسبہ کونہیں پہنے کا اولياكومعصوم سبهناكفري صحابة عام اولياء سے افضل ہيں قه و ن رکنبر، عراس، براغان و عیره بدعت ہے وصيبت مولغب زيارت قبوركا طريقه تبسرا باب ركالون اورمرت دول كے آداب فضل کالول کے لئے کھی طلب مزید صروری سے

| صع   | معناين                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 414  | بوٹامری مشیخت بہشیطان کا فلیفہ ہے                                         |
| 414  | ولياءكواظهارها أرسب                                                       |
| 40   | نحدست اور اظهار نفتها في مين فرق                                          |
|      | الفل- بیرکامرسیکے ساتھ سلوک .                                             |
|      | الم ادرزي                                                                 |
| 44   | الم المع المع المع المع المع المع المع ا                                  |
| 44   | بردعل                                                                     |
| 4-   | وقاررك                                                                    |
| 4    | ر طلب کا زیا دہ خیال کرے                                                  |
| 41   | رگمانی کاموقعہ فراہم نہ کرے                                               |
| 44   | بوقهاباب رقرب الهي ك أنسباب،                                              |
| // . | رب کی اصل میزیب الہی ہے۔                                                  |
|      | ا واسطه اور بالواسطه ميزب<br>دانا نون                                     |
| 45   | د ائل نفسس قرب میں حائل میں<br>مال میں میں قرب نفر میں ایک میں            |
| "    | سل-سیرافاقی وانفنسی کے بیان میں<br>میاری کی کن                            |
| 4    | میں۔ عبادتوں کی برکتیں<br>ہادت بامشفت اورموافق سنت سے زوائل دور پردیے ہیں |
| 41   | برت با مشاش کرام کی تاثیرین<br>میل-مشاش کرام کی تاثیرین                   |
| ^1   | تعمول کو ولانبیت بغیرتا نیرصحبت میبیرین اسکتی د                           |
| 11   | اللائد منتني سے ا                                                         |
| V.   |                                                                           |

## عرض

ارشادالطالبین \_ تالیف انیف قاضی تناءالله بانی قدس سرهٔ
\_ كاددور جه بیش م تربیت باطن اور نسوك و اصان كرهکسالی فنچیرهٔ بین سے اس رساله ك چن لینے كی وتوه كیابی ؟ اس سوال كی تقوری سی تفصیل ضروری بھی ہے اور مفید و بھیرت افروز بھی : 
زوی بیدرساله ایک ایسی ستی كی قلمی یا د گارہ جوالله كی نشا نبول میں سے ایک نشانی تشیر علی ایک نشانی تن مفسر و محدث بھی اور فقیہ و متكلم بھی ہی تت تشرع ایک نشانی می می منت تشیر علی اور صاحب ارشاد بھی ۔ ان کے بروں بردگوں پر تک کی علمی عظمت اور نسبت مع الله كی جمیب ان کے بروں بردگوں پر تک کی علمی عظمت اور نسبت مع الله كی جمیب ان کے بروں بردگوں پر تک بھیائی ہوئی تھی ۔

(ب) یہ رسالہ اپنی گیرائی، گہرائی، تجزیۂ مضامین اور سے انفہیم کے اعتبار سے ایک انفراد بہت رکھتاہے۔ اس کے باادب اور پرخلوص مطالعہ سے ایک مومن کاظا ہر سنت نبوی کے سانچہ بین ڈھل کتا اور اسس کے اعتبار کا مومن کاظا ہر سنت نبوی کے سانچہ بین ڈھل کتا اور اسس کے تواس باطنی کو چینمہ معرفت کا سراع مل سکتا ہے ۔
(ج) آج جبکہ شیخ کالی اور کھیل کی دریا ونت وسٹنا خت عنقاء کے شکار (ج) آج جبکہ شیخ کالی اور کھیل کی دریا ونت وسٹنا خت عنقاء کے شکار

سے کم شکل نہیں۔ یہ رسالہ فوری طور برصحبت سے کا بدل اور انجام کار سنخ كابل كى يافت كا ذريعه بن كتاب \_ (د) اس كى عبارت مين صرت قاصى صاحب قدس سرة كى تسبت باطنی کا اثر نہایت محفی مربر فی روکی طرح بیاری وساری اور جونے والے کےرک و بیس سرایت کرایانے والا ہے۔ بیسی سنائی بات بہی ملکہ این دانی شهادت ہے۔ ابل جاہرہ کومعلوم ہے کہ الطائف " برے رياض سے تھاتے ہیں۔ اینا تجرب بیررہا ہے کہ اس رسالہ کو مكبسوئی كے ساتھ يرطفة بوئ لطائف خسكا إوداك صاف طور بروكي تفار (س) امام فشیری کے ارسالہ، حضرت سینے اکبرے اداب الشیخ والمردین يا دورماصرين مضرب مولانا عفانوي كے قصرالسيس الى المولى الجلس وغيريا كى طرح يد رساله بلاامتياز برسلسله كے سالكان طريق كے لئے جراع راه كاكام دس كتاب اس كاتين وتفائي سے زيادہ حصه طريقت و حقیقت کے بنیاری اورمتفق علیہ مسائل کی تفہیم وتشریح سے متعلق ہے اورا تركي بينه صفحات مين خاص طورير تقشبنديد محدوبيكى اشغال وضاحت رو) اس کاتصنیفی کمال بیر سے کررسالہ مبتری اور منتهی ، مربداور بير عير مفتوح اور مفتوح سب سي كى صرورت كاكفيل ہے ۔ تاقصان را ببر كامل وكاملان دارسفا (لا) اس رسالہ کے ترجمہ اوراس کی اشاعب سے اصل مقصور احیاء

بدعات کا قلع قمع ہوگیا اورسنت کے طور وطریق کو فروع کا ل علصل ہوا تقا اور انوارسنت کی تابانی نے اشراقیت کے جبو نے اُنجا ہے کو اوجبل کے طالبتہ اس میں میں میں ایس کے انسراقیات کے جبو سے اُنجا ہے کو اوجبل

کر ڈالانقا، مگروقت کے گذران کے ساتھ بھر تورحنرت مدوح ہی کے نام لیواؤں میں مجمی کہری سیاہیاں بدعات و رسوم کی نام لیواؤں میں بھی کہیں اور کہیں گہری سیاہیاں بدعات و رسوم کی

راخل بوگئیں۔ اگر ملتوبات امام ربانی یا اس کے مستند وسلیس ترجبان

مکتوباتِ معصومیه کونمی نههی اسی رساله ارشاد الطالبین کوبیه حضرات اینے نصاب طرفیت کی بنیا د بنائے رکھتے اور ہروار دِسلسلہ پر انہوں کی

تعلیم و تفہیم لازمی رمتی تو آج مجدد بہ طریق کانکھار عبار آلود نہ ہونے یا ا اس ناجیز نے ابنا یہ خیال حب دور ماضر کے سب سے کثیر الفیض مجددی زرگ

الن البيرسط إباليه حيال حبب دور حاصرت مسيسط سيرا سيس جاري جردي بررك من المنتقل جردي بررك من المنتقل ال

فدمت اقدس ميں بيش كيا تو صنرت محدور سنے براى توجه سے ميرى معروضات

م مستنیں اور کھر سرمبارک کی جنبش کے ساتھ ٹیر قوت ہجہ میں فرمایا۔

اس تصدیق کے بعد عرض گذار کو توکسی مزید تصدیق کی حاجت ہی ہی نہیں گرسائقہ ہی ساتھ امبیہ کے عام مجددی شیوخ اور فاد مان طریق بھی اس سے مطمئن ومتفق ہو جائیں گے اور ارتبا دالطالبین کی شمع کو اپنی نرمیں فروزاں رکھیں گے ۔

يهان تك توان اسسباب كاذكر بواجن كى بناء يرنظر انتحب اب

ارشاد الطالبين يريرى ،اب ايك سوال اورره جاتاب اوروه راقم عابرى ذات سے متعلق ہے کہ تہمیں اپنے سلسلۂ جیشتیہ اشرفیہ کی فدمت کو چور کرسلسلہ مجددي كاطرف التفات كيول بواع راس كالخضرواب بيب كديم ناكاره درموا كوايت شيخ عامع كابل وممل سي وعيرافتياري مناسبين اورموافقيتها صا ربین ان کے مخلہ ایک بیر تھی ہے کہ حنرت شیخ دسیدالملت والدین علامہ سيدسليمان ندوي نورالتدمرقده كى طرح اس عابر بريمي ببلاروحاني اثر ، الملكين سے نوابوانى تك، ايك عظيم محدث اور محددى بيرط يقت حضرت موالاً الوالحسنات سيرعبدالله شاه جيدرآبادي دصاحب مجاجة المصابع) كالرا كيونكه وه ميرك اب وعم ك مرتد مقى ، الفين سے بلاقيد بيعت لطائف كا ابتدائی درس بھی پایا تھا اور اسی وقت سے مکوبات امام ربانی رادور جمہ شائع كرده ملك چين دين لايور) سے شغف بيدادہا۔ اس كے بعدين ہوائى ميں باظابطه باطنى تربيب حضرت اقدس علامه سيدسليان ندوى رحمة الطرعليه كى ادا دت وفيفنان صحبت سے نصيب، يونى يوايك طرف يوديوس صدى بجری کے میدو صرت مکیمالامت مولانا اشرف علی تقانوی قدس سرہ کے فليفه بااضف اوردوسري طرف ان كى ذات بابركات بس تقتبندى ا درمیتی الوان کا امتراج اس قدر جیرت انگیزادر یرکیف مقاکه مجھے بیتر بھی نہ جلا کہ ایک از منین سے دوسرے بین منتقلی ہوئئی سے اور محددی ادبیات سے يوتعلق والسن تقاوه بھي قائم رہا \_\_ پھر بھي يہ قدرت كى كرت مرساماني لے اس کی عبیب و دلیسی تفصیل کے لئے احری تالیف " تذکرہ ملیان رصور اس کے کے لئے ملاحظہ ہو۔ "تذکرہ سلیمان" (حصد اول)

ويمى كدهنرت سف فرالترمرقدة كے وصال كے بيندبرس بعدب طلب و بے استحقاق ایک دوسرے محدث و محددی بزرگ حترت مولانا اسبدفضل التد الجيلاني (صاحب بغنل الله المصدفى شرح الادب المفود) نے (جو صرت شاه ففنل الرحمن كنج مراد آبادي فترس سرؤ كے مركزي فليفه حضرت مولانا محد على مؤلیری کے پوتے اور خلیفہ مجاز کھے) اس بے مایہ کوسلسائے عالیہ محبد دبیا فلافت اورنشارتون سے سرفراز فرمایا فالحد للد ے زمكسو بوتے كل وزيكطرف يبغام بارابير

من آل د اواندام كزبرددطوف من الد

الجدللند ولافخرا بهرحال اس تعلق كأتفاضه بهواكه تقورى بهت خدمت كي سعادت طريق محبروب كالمحى بإلول اورتون لكاكرست مبيرول بي شال بوجاؤل اپنی بے بیناعتی پرنظر کرکے اجاء سنت اور فدمت طریق مجددید کی بھی صورت بہتر، محفوظ تر اور مفید ترین نظر آئی کہ ارشاد الطالبین رہوفارسی زبان سے ادر فارسی سے بیگانگی عام ہے) کا اردو ترجمہ ہے بھیک انوان نقت بندیہ محد دیہ کی خدمت میں بہ طور ناص بیش کر دیا جلئے:۔

عطائے تو بہ لقائے تو

لینااس میں کھر تھی نہیں ، ضرف سلیس وضحے ترجمہ کی حقیر کوسٹ ش ہے یا پیرمیر سواشی ، اور سیکمی توقیق ربانی کا تحص صدقه سے! إرشاد الطالبين كاليك ارد وترجمه بمئي كاجهابوا نظرس كذرائف المكر افسوس كيغلطيون مسي بحراد واور بعض مقامات برتو ترحمه اصل كي بالكل يعكس عى ــاس سے اپنے ول كواور بھى عبرت ماصل ہوئى اور بڑے و موافتياط سے راقم نے کوشش کی ہے کہ ترجم سلیس اور روال بھی رہے اور اصل سے

مطابقت بھی پوری طرح قائم رہے۔ مترجم اپنی اس کوشش میں کہماں تک
۔ کامیاب رہا یہ ارباب نظر ہی بتا سکیں گئے۔

اس رسالہ کے دو تہائی صد کا تقریبا جارسال قبل ترجمہ کردیا تھا، باقی صد ا در تعنیقی مشاعل کی وجہ سے ویسا کا دیسائی دہ گیا تھا، مید کھر پہلے اس کی کمیل كى ترعيب ميرے محب صادق و مرم نطيف الشرصاصب تراد توفيقة داستادالارب اردد، كورنمنط كالجناظم آباد، في اور فرك بن كر نوداس كام كرفتارين كم تود بود آزاد بودی تود گرفتاری آمری ان کی اعانت سے پیکام انجام کوتر ہے گیا اللہ تعالی اکھیں تمام سلاس کے

فيوص سے بہرہ ورفرائے - ترجمه وترجانی کی ذمه داری ادل سے اورتک بہرنوع

رافم الحروف کے کندھوں برہے۔

اس ترجمه مين ميرك بيش نظر ارشاد الطالبين كاده سخدي حب كوهكيم عبدالجيدسيني محددي مروم نے روى مبت اور برسے ابتام سے ربیان دود لاہور سے) شائع فرایا تھا اور شفقت میم مصرت مولانا محدیات مجددی دالمعروف بہیر ہاتم مان بوصرت توام جرمعصوم قدس سرة كى اولاديس سے تھے نے والاق كويدية عطافرايا عقارمة الشرعليه بيان مك عنوانات كاتعلق ب، ابواب اورفسول کے علاوہ ذیلی سرفیاں مترج کی طرف سے بین کی افادیت قاریمی فود

بارگاه شکورسیت مین عابر اند دعاہے کہ بیدادی قدمت مشکور عظیرے اور ابنائے ملت میں اس کے دریعہ فکر آٹرت، اصلاح عقائد داعال، افلاص فی الین

الرح محدكان التركة

#### بسيمل للمراجع المحتمي

### معارف المواقد المواقد

(ار حضرت شاه غلام على ديلوى قدس مره)

جعنرت مولانا قاصى محزناءالتدرتهمة التدعليه، حصنرت ميرزامظهريان جانان مشبهيد قدس سرة الحبيرك اشرف وادلين فليفه بين الب حضرت من جلال كبيرالا دلياء ياني في رحمة الشعليه كي اولادسي بن اور مصنرت شيخ جلال كا شجره نسب باره واسطول سفي جناب امير المومنين مضرت عثمان ومني الترتعالىء تك بينيات ، آب علمائے ربانی اور بارگاه يزدانى كے مقرب بين عقلى اور مارگاه يزدانى كے مقرب بين عقلى اور ما علوم میں کامل بخرر کھتے ہیں۔ فقہ اور اصول میں اجتہا دیے مرتبہ کوہنے ہوئے ہی آبیانے ایک مسوط کتاب علم فقہ میں الیف فرمائی ہے جس میں ہرستالہ کے ماخذ، اس کے دلائل اور جاروں مزاہب رفقہ کے جہروں کامسلک بیان فرمایات، اور بوبیلو توراب کے زرمک توی ترین ثابت رہا ، اسس کو ما تعذالاتوى نامى رساله بين الك تحرير فرمايا - اس من دراصل اين مختارات سلهے ہیں، اور تفسیر ظہری بڑی تقطیع کی سات جلدوں میں تحریر فرمانی جس میں قديم مفسرين كے جامع اقوال اورنئ تاويلات جومبدأ فيسامن رحق تعالي شانة) کے طرف سے آپ کے لطیعۂ روحانی پر وار دیوئیں ارقام قرائیں ہیں،اس کے علاوه فن تصوف اور صربت مجدد الف تابی رضی الله تعالی عند کے معارف

14

کی تحقیق (و تشریح) میں رسائل کھے ہیں۔ آپ کے ذہن کی نورانیت، طبیعت کی جورت، فکر کی قوت اور عقل (و نہم ) کی سلامتی بیان سے باہر ہے۔

آب نے طریقہ ( مجددیہ) سیسے النیورخ صنرت ٹی عابد قدرس سرہ سے حاصل کیا اوران کی قوجہات سے فنائے قلبی تک پہنچے ، بھر آن جناب کے حکم کے ماتحت بناب صنرت میں زامظہ جان جاناں شہید قدس سرہ الجید کی فعرمت میں رہوع ہوئے اور ان کے کال شن تربیت سے تام مقامات مجددیہ پرفائن ہوگئے اور ( سیسے کی) بچاس آوجہات میں اس طریقہ ( نقش بندیہ مجددیہ کیا بوراسلوک طے فرایا ۔

اب کی عمران اور مرس کی تھی کہ آپ علم ظاہری کی تکمیل کرکے اورطراقیہ رہاطنی میں ضلافت با کرعام کی اشاعت اور ماطنی فیض رسانی میں مشغول ہوگئے اور صفرت شیخ مظہر جان جاناں شہید قدس سرہ کی زبان سے علم الہری اور صفرت شیخ مظہر جان جاناں شہید قدس سرہ کی زبان سے علم الہری

کے لفت سے سرفراز ہوئے۔

آب نے بین میں اپنے دادا صرت شیخ ملال رحمۃ اللہ علیہ کو دیجا کہ اب کے حال پر بہا بیت شفقت فرمات ہوئے اپنی مبارک بیشانی اب کی بیشانی ا

حضرت میرزامظبر مان جانان شهید قدس سرؤالمید آب ک تعریف و توصیف بهت فرمایا کرتے تھے۔ ارشا دفراتے تھے کہ ان کی نسبت (باطنی) فقیر کی نسبت (باطنی) کے ساتھ بلندی ہیں مساوی ہے گروسعت وقوت میں فرق رکمی رکھتی ہے۔ یہ فقیر کے ساتھ بلندی ہیں مساوی ہے گروسعت وقوت میں فرق رکمی رکھتی ہے۔ یہ فقیر کے شاتی ہیں اور فقیر صفرت شیخ (سیدو رئی ربدا اون آر) کا تضنی ہے جو فیض بھی کہ اس فقیر تک پہنچیا ہے۔ یہ اس میں تعریک ہیں۔ اُن کے ظاہری و باطنی کمالات کے اُس قدر کا کرا کھلا اس فقیر کا گرا کھلا اس فقیر کا گرا کھلا ہے۔ اُن کے ظاہری و باطنی کمالات کے اُس قدر

اجماع (کے سبب) وہ موجودات میں ادرہیں -

فقيررشاه غلام على اك دل براب كى عظمت عيائى اوئى سے - اب صلاح وتقوی اور دیات کے اعتبار سے بھیم دوج ہیں، شریعت کی ترویج کرنے والے ادرطریقت کوروشن کرنے والے ہیں، ایسے فرت تصفت ہیں کہ ملائکہ آپ

كى تعظيم كرتے ہيں فقير نے صنرت سے (ميرزامظېرجان جانان ) كويد فراتے

"الرفدائ تعالى فيامت ك دن بنرهس يوهيك كمارى باركاه س كيا تحدلات، و عرض كرون كاكمة تناءالتربا في بني كو (لايابون)" ایک روزید فقیر صنوت سین کی فدمت میں حاصر تھا اور ذکر و مراقبه کا طقمنعقد بوجا على كركت رقاضي ثناء الله الكي الكيد ، حزب في السي فرايا "تم كونساعل كرتے بوك واستے ازراه تعظیم تصارے لئے عبد نمالى كرتے ہيں ؛ حقیقت بیرے کہ بیں نے صنوت دمیر زاجان جانال) کے کامل ترین اص ر کودیھا ہے۔ طریقہ محددیہ کے دہ تام فیوس ہوآپ کی دات میں جمع ہیں کسی ایک میں بھی نہائے، کوصاحبان قلب کے ادراک کی رسائی اُن الوال کے نہیں

یس میں کہتا ہوں کہ اس نقیر کے اعتقادیس ان کالات اور نماص محددی نسبت ی بلندی کے اعتبار سے اس دور میں آپ کامٹل کوئی نہیں ہے۔ حضرت شاهبرالعزيز رحمة الترعليه ادرآب كے دوسرے معاصرعا، آب

البهقي وقت كے لقب سے يا دكرتے من اب سارى عرظاہرى و باطنى قبض رمانى ادرعلوم كى اشاعت ادر فصل خصومات ادر سوالات كفوول ادر مشكل يجيده مسائل کے علی من صروف رہے۔ آب کی تصنیفات تیس سے زائد ہیں۔ آب کی وفات

ماه رسب المالات بي معمون في جنت النعيم س آب كي تاريخ رصلت كلتي،

# ديبا چران الولى (سيب تاليف)

#### ويسرم الله الرّحمن الرّحيم .

الحمدرلله رب العالمين و الرحمن الرحيم و مالك يوم الدين و اياك نعبد و إياك تستعين و الهدنا الصراط المستقيم و صراط الذين انعمت عليهم و غير المغضوب عليهم ولا الضالين و آمين و اللهم صل على محمد وعلى المحمد كما صليت على ابراهيم وعلى اللهم اللهم والك حميد و اللهم وارك على محمد وعلى اللهم والك حميد محمد كما باراهيم انك حميد محمد كما باراهيم والمحمد لله رب العلمين و المحمد الله ماسئلك ماسئلك بي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم و اعوذبك مما استعاذبك نبيك النبي الامي صلى الله عليه وسلم و اعوذبك مما صدري و سرلى امرى و احلاء عدة من لساني يفقه واقولى انت حسين و نعم الوكيل نعم المولى و نعم النصيرة

تدوصلوۃ کے بعد فقیر حقیر محد ثناء اللہ جس کا وطن یا بی بیت، نسب عثانی مذہب حنفی اور منٹرب نفت بندی مجددی ہے عرض کرتا ہے کہ ہونکہ لوگوں کے مذہب حنفی اور منٹرب نفت بندی مجددی ہے عرض کرتا ہے کہ ہونکہ لوگوں کے خیالات میں نے مختلف بائے ہیں رختلاً) ان میں سے بعض تو ولا بیت کے منکر میں اور اجھنے یوں کہتے ہیں کہ اولیا عصے توسہی مگراس نزاب دور میں کوئی نہیں ہیں اور اجھنے یوں کہتے ہیں کہ اولیا عصے توسہی مگراس نزاب دور میں کوئی نہیں ہیں اور اجھنے یوں کوئی نہیں

Marfat.com

وربعف (السيس كم) اولياء كے لئے عصرت اور علم عنب صروري تصور كرتے س اور بيد سے ہیں کہ اولیا ہو کھ جا ہے ہیں وہی ہوتا ہے اور ہو وہ ہمیں جا ہے وہ ہمیں ہوتا دراسی عقیده کی بنایر اولیاء کی قبروں سے اپنی مرادیں طلب کرتے ہیں اورجب ندہ اولیاء اللہ اور مقربان بارگاہ (الی) میں بیصفت نہیں باتے توان کی ولاست اانكار كردسيتين اوران كيوض سے محروم ره ماتے بن ان بس كيعن السيم بين بي السيام قول اورجا بلول سي بعت برجات بن بواسلام اور مرتك ميں فرق نہيں كرتے اوران (مختلف دلئے رکھنے والوں) مل كے تعص ہیں ہوان (اولیاء) کے مسکر کے ان کلمات کی بنا پر جن کے ظاہری رفظی معنی ہراز فهين وست اولياء التدريز مكير كرت بين ملكذان كالمغير زمك كرت بين اوربعض الم الم كالمات كے ظاہرى معنى مراد كے راسى يراعقاد ركھتے ال صحے عقائدكونو ان ، مریث اور اجماع امت سے تابیت ہیں اپنے یا تھے سے در میں اور صفے علوم ظاہری راکھاکرے طریقت کی طلب (دستی سے فارع ہو بیستے ہی اران میں کے بعض اولیاء کے آداب (وتعظیم) اوران کے حقوق رکی کا آوری) ا کوتا ہی کرتے ہیں اور بعضے راس درجہ غلو کرتے ہیں کہ) اولیاء کی برستش ارت بین اور ان کی نذر مانتے ہیں اور نمانہ کعینہ کی طرح ان کی قبروں کا طواف

ان باتول کو دیکھنے ہوئے) میراجی جا ہاکہ ایک ایسی محتند کتاب اکھوں کہ ہوگوں اولات کی حقیقت معلوم ہوجائے اورا فراط ، نفریط اور تقصیر (کوتائی) سے اورا فراط ، نفریط اور تقصیر (کوتائی) سے ارش اس سلسلہ میں میں نے ایک کتاب ارشا دالطالبین سے نام سے کھی اور جب عیمی کوئی چیز لکھی جانی جا ہے۔

تاکہ اُس سے فارسی پڑھنے والے فائدہ اُٹھاکیں اس لئے یہ رسالہ فارسی
زبان میں فکھاگیا ہے ۔

یہ رسالہ پاپٹے مقام " (باب) پر تقسیم کیا گیا ہے : ۔

یہ رسالہ پاپٹے مقام " (باب) پر تقسیم کیا گیا ہے : ۔

یہ لامقام ۔ ولایت کے بُوت اور اس سے متعلقہ بحث میں

درسرامقام ۔ اُن آداب کے بیان میں جو ناقصوں اور مربدوں کے بیش نظر رہنے

ہو تھا مقام ۔ مرشدوں کے آداب کے بیان میں

ہو تھا مقام ۔ ترق (روحانی) اور دلا میت کے مصول کے آداب میں

پوتھا مقام ۔ ترب الہی کے درجات تک پہنچنے اور (دوسروں کو) بہنچانے کے

ہا بچواں مقام ۔ قرب الہی کے درجات تک پہنچنے اور (دوسروں کو) بہنچانے کے

# جهالاباب ولایت کے نبوت اوراس سے متعلقہ بجت میں

#### سل-ولابت كيبوت بس

راے عزین اللہ تعالیٰ تھے کوسعادت بختے رہ بات سمجے لے کہ حس طبح سان کے اندر رکھی کالات طاہری رنوعیت کے ، میں جیسے قرآن ، صدیبت ادراہل منت والجاعث كے اجماع كے مطابق صحيح عقيدوں كاركھنا، اعمال صالحه مثلاً (أنض، واجبات، سنن اور ستجبات كي ادائي اور دام ، كروه اور شتبه باتول اور رعتوں سے پرہیز اسی طرح انسان میں کھے اور باطنی کمالات بھی ہیں۔ صحیح بخاری ور اسلم میں مصرت عمر ابن الخطاب رضی التر تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک اجنبی انخص رسول کرم صلی الته علیه وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ إيارسول الله) اسلام سے كيام اوسے ؟ ارشاد فرماياك كائم شهادت ركا قرار المار رکی یابندی) زکوہ (کی اوائی) رمضان کے روزے اورقدرت ہونے پرج (کاکرنا) راس اجنبی نے یہ ارشادس کی کہاکہ آب نے درست فرایا ۔اس پرسم کو ( یعنی صحابۃ کو) جبرت ہوئی کہ رید شخص ہو جیتا بھی ہے اور تصدیق تھی کرتا ہے۔ اس کے بعدراس مضی مے ایمان کے بارے میں پوچیا رات نے) ارشا وفرمایاکہ اسکے معنی بیر ہیں کہ تو تقین رکھے اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتا بول اس کے

رسولوں اور قیامت پر نبیزیہ کہ تمام نیمرو ٹمرالٹگری طرف سے مقررہے رائس نے کہاکہ آپ سے فرماتے ہیں " بھر دو چھا کہ" اصان" کیا چیز ہے ؟ ارشاد فرمایا (احسان اس کا نام ہے) کہ تو خدالی عبادت اس طرح کرے گویا اس کو دیھے رہا ہے اور اگر تواس کو دیکھ رہا ہے اور اگر تواس کو دیکھ رہا ہے اور اگر تواس کو دیکھ رہا ہے تو تو (یہ تو) جا نتاہی ہے کہ وہ تجے دیکھ رہا ہے اس کے بعد راس نے قیامت کی ارشاد فرمایا میں تھے سے زیادہ نہیں جا نتا ، پھر راس نے قیامت کی علامت کی علامت اور اس کے بعد ارشاد فرمایا (محاجم ہے) کہ یہ جبریل تھے ، تم کو دین سکھلانے کے لئے آئے تھے۔

کہ یہ جبریل تھے ، تم کو دین سکھلانے کے لئے آئے تھے۔

راس می دیت سے یہ بات معلی ہوگئی کہ عقائدا در اعمال کے علادہ ایک اور اس کے اس میں بیارہ والی اور اس کے معلادہ ایک اور اس کے علادہ ایک اور اس کے اس میں بیارہ سے جب کا ایک اور اس کے دور ایک اور اس کے دور اس کے علادہ ایک اور اس کے دور اس کے علادہ ایک اور اس کے دور اس کے علادہ ایک اور اس کے دور اس کے دور اس کے علادہ ایک میں دور اس کے علادہ ایک میں دور اس کے دور اس کے علادہ ایک میں دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے علادہ ایک میں دور اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس کی دور

اس صدیت سے یہ بات معلم ہوگئی کہ عقامدادراعمال کے علاوہ ایک اور کمال ہے جب کا نام "اصان" ہے۔ اسی کا (دوسرا) نام دلایت پڑگیا۔ صوفی پر جب اللہ کی مجب جہاجاتی ہے جس کو اصطلاح میں " فنائے قلب " کہتے ہیں تو اس کا دل محبوب حقیقی تقلے مشاہدہ میں ڈوب جاتا اور ہلاک ہوجا تا ہے اور اس کے سواکسی اور کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اس صالت بین (پہنچ کی وہ خداکوتو ذکھتا بنیں کیونکہ دنیا میں دیدادالم محال ہے گرصوفی کو اس و قلت ایک ایسی صالت بنیں کیونکہ دنیا میں دیدادالم محال ہے گرصوفی کو اس و قلت ایک ایسی صالت بنیں کیونکہ دنیا میں دیدادالم محال ہے گرصوفی کو اس و قلت ایک ایسی صالت بنین کیونکہ دنیا میں دیدادالم محال ہے گرصوفی کو اس و قلت ایک اللہ کا محال ہو کی اس محالت دیا گائی کا محال ہو کی اس کے سامن میں کرتا ہوئی کو دیکھ متعلق رسول کریم رعلیہ الصلوق والت یم مطلع فر مایا تھاکہ " فدائج کو دیکھ ریا ہے۔ ا

اه لین فراکاد کینا" بو سرسلمان کاعقیده سے یا تومسلمان کے لئے اس عقیدہ کا استحفاد مناق کے ایم استحفاد مناق ایم استحفاد مناق ایم استحداد مناق بر بہنے کر اس کی بیا تعالمت بوجانی کہ گویا وہ فداکو دیکھ ریاسے ا

(اس کی) دوسروی دلیل بیا ہے کہ دسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کا ادساد ے کہ انسان کے حسم میں گوشت کا ایک لو تطراب اگر دہ پاک ہے تو سارا ن ياك برومانات اور اگر وه بكر ما تا سے توسارا بدن بكر مانات اور وه "دل" اے اور الاسب، دل کی وہ یاکی رصالحیت) ہوبدن کی صالحیت کاسبب بن لكے، اسى كوصوفياء "فائے قلب "كتے ہیں۔ جب (دل) مجبت اللی میں فنا د جانام اورنفس اس (دل) کابمسایه بردنے کی وجهسے اس سے متاتر بو کرائی دگی سے بازا ما ماہ اور خدا کی خاطر محبت کرنا اور خداکی خاطر مغیض رکھنا سیھ آبنا ہے رتو) لا محالہ تمام بدن شریعیت والہبیہ) کا فرمانیردار ہوسا آہے اگر کوئی کھے كه قلب كى اصلاح ايمان واعمال كے سواكسى اور جيز سے بنيس توريم اس سے ب المیں کے کہ میرمیث تشریف میں قلب کی اصلاح کو بدن کی اصلاح کاسبب تنایاگیا ہے اوربدن کی اصلاح ، اعال صالحہ سے عبارت ہے ، لبذا قابی صلاح سے مراد ارجرد ایان لیاجائے تو کہاجاسکتا ہے کہ جردایان توبدی صلاح (داصلاح) کے بغیریمی باقی رہناہے اور اگرا یان اور اعمال کو ملاکر قلبی صلاح کہاجائے تو راسس مورت میں) اس رول) کو بدنی صلاح کاسب قرار دینا میچے نہ ہوگا (بو صربت الشريف كے فلاف سے

تنیسری دلیل به که اس بات براجاع منعقد مهو جکاہے که صحابہ (کرام) پیرسی اسے افضل ہیں اور (قالانک علم اور عمل سی پیرصیابہ کے ساتھ شریک ہیں لیکن اس کے باوجود رسول کریم رصلی افتاد علیہ وسلم) کا ارشا دہے کہ اگر کوئی اور الٹار کی راہیں کو وہ اس نصف صاع جو کے برا برجمی نہیں ہوسکا اصد کے برا برجمی نہیں ہوسکا بوصحابہ نے داہ فعدا میں خرچ کئے ۔ یس اس کاسبب بحزاس باطنی (قلبی) کیال کے اور کیے بہنے مرفدا صلی اللہ علیہ وسلم (کے شرف صحبت کی وجہ سے ان کابال اور کیے بہنیں کہ بینیم برخدا صلی اللہ علیہ وسلم (کے شرف) صحبت کی وجہ سے ان کابال

(قلب) قلب بينيرفداصل الشرعليه وسلمس نوراني بن بيكانها\_\_\_امد ( شربیه) کے اولیاء کویہ دولت اگر لی ہے تو دہ اینے مرشدول کی صحبت سے لی ادران ہی کے واسطہ سے وہ قلب نبوی کے انوار سے موں وٹ میں اور اس رب واسطم صحبت اوراس (ملاداسطم) صحبت بس بو فرق سے ده ظاہر ہے لیا معلوم ہواکہ ظاہری کالات کے علادہ ایک کال باطنی ہے ادراس کے انها درجات ہیں، جنانچہ صدیث قدسی سے اس کی تائید ملتی ہے وہ بیرکہ ہی تا فرماتے ہیں کہ ہو تھے سے ایک بالسنت قربیب ہونا میا ہتا ہے میں اس سے ایک ا قريب بوجاما بول اور بوشيض محسا ايك بالقرقريب بوناجابتاب اسسے ایک باع ( دونوں ما تھ کھولنے کے برابر فاصلی قربیب ہوتا ہوں اور فرا كبرنده بميشهميرا قرب نفلى عبادتول ك ذربيه ماصل كرتاب بهان تك كهاس اینا دوست بنالیتا بون اورجیب س اس کو اینا دوست بنالیتا بون تواس النظم كان ادراس كى قوت بن جاما بول-یو می دلیل بیر ہے کہ رابل دین کی) ایک بہت بڑی جاعت میں کا رکسا هوك (بات) يرجمع بونا عقلاً قال سي اوروه جاعت السي سي كماس كالك ایک زدایت تقوی اورعلم کی دمیم سے اس شان کا مال سے کہ اس بر عوط تہمت یا ندھی تہیں جاسکتی (وہ اہل جاعت) قلم کی زبان سے ریعنی تحریرا) ادر زبال کے قام سے ریعنی ولا) بیشہادت دیتے ہیں کہ ہم کومشائی کی صحبت کی دیا سے کہ جن کی صحبت کا سلسلہ رسول کریم صلی التّرعلیہ وسلم تک پہنچتا ہے، ہمار۔ باطن قلیب میں ایک ایسی حالت رکیفیت، ظاہر ہموئی ہے جوان عقائدا در رما قهسے الک ہے ہو ہمارے (وماع کے) اندران دمشائی کی صحبت سے بی موبود کے اور بیہ حالت بوداب) حاصل ہوئی ہے اس کی وجہ سے خوالی

بانچوس دلیل فرق عادات (کمالات) ہی ادر مید دلیل کردرہ مرا تناصرور سے کہ تقویے سے مکر ربعنی تقوے کی بنیا دیر ہونے کی دھبہ سے) میہ جادو سے مماز چیز ہے اور کمال پر دلالت کرتی ہے ۔ واللہ اعلم -

### فصل ولابيت كي تحقيق من كنه وه كيا سبع

(اے عزیز) اللہ تعالی تھے ہدایت عطافرائے دیدبات سمجھ نے کہ اللہ تعالی اليف بندول سے قريب ميساكداس كاارشاد ب نحن افرب اليه من حبل الورديد بم بندے سے اس كى شمرك سے بھى زيادہ نزديك بس وهومعكم اينماكنتم تم جهال كبيل على بروت تعالى تمارس سائقين ايبارشادات اسی رقرب) پر دلالت کرتے ہیں۔ اور ایک قرب ہے جوانسانوں کے نواص اور رتمام) فرشتوں کے سائد فاص سے رہیساکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے واسجد وإقترب يعنى سعيره كراور فداس قريب بهوجا اور رسول اكرم صلى التعاليم كاقول ب الايزال عبدى يتقرب الى بالنوا فل حتى المبدي المنافية جھے سے قربیب ہوہا ہے نوافل کی رکٹرت وجہ سے بہاں تک کہ میں اس کوابت دوست بنالیتا بون ریداقوال اس رقرب نماص بر دلالت کرتے ہیں۔اسسی دوسرے قرب کو ولایت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس قرب کے ابتدائی مرتب محض ایمان سے ماصل ہوتے ہیں ، التر تعالی كارشادب الله ولى المومنين يعنى الترب المأول كادوست معليكمعتبر

صرف دی قرب ہے جس کو دلایت ناصہ سے تعبیر کیا گیا ہے ادر ہی ارتب مرتب مجوبيت سے مس كا ذكر مديث قدسى من سے كم لايوال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتی احبیت اوراس (مرتبه) کے مقامات اور مدارج مصامل (اور) مس طرح تی تعالی سبحانه کی ذات ہے کیف ہے دیس کمثله شی ف الذات ولافي الصفات ولافي شي من الاعتبارات ليني الترتعالي كيال کوئی شی نه اس کی ذات میں ہے نه صفات میں نه اعتبارات میں ، اسی طرح دیا (مذکورہ بالا) دونوں طرح کا قرب مجی جو (دراصل) خالق اور خلق کے درمیان تعلق (ونسیت) کا نام ہے، بے کیفیت ہے زمانی یا مکانی او دسری نوعیت کے قرب ى طرب بيس بدوات بين بدوس بين ، اس قرب كي مقيقت عقل واواس سے معلوم نہیں ہوسکتی ، اگرمعلوم ہوسکتی ہے توکسی ایسے دہبی علم ہی سے معسلوم بوسکتی ہے یوعلم صنوری سے مناسبت رکھتا ہو، ادریہ دورنوعیت کے قرب بارس النا ورص قطعی طور برتابت می کران برایان رکھنا واحب ہے (بالكل اسى طرح) مس طرح فراك ديداديرك دائي (ديكيف والل) اورمرئي (مبكوديم) کے ایک دوسرے کے سامنے یاکسی سمست میں ہوئے بغیر رفض قطعی تصوص سے نابت سے نہ کے عقل سے إ سوال ا دلایت (جیب) نام ب ایک اسی بے کیف سبت کابو بنده ادر خدا کے درمیان قائم ہے تواس کو لفظ اورب سے کیوں موسوم کیا جاتا ہے ؟ بواب ایدمقدمه وقوف سے دوابترائی مقدموں بر بہلامقدمه توبیر که کشف اورروبا (نواب) دونوں کی مقیقت بیا ہے کہ خیال کے آئینہ میں رکوئی)مثالی

ب كرسينيرون كانواب قطعي دي (يي) سے كيونكرالي تو ده مصوم من اور ركير) ان كے خيالات نهايت باكيز داوران كاباطن (قلب) تواوركمي زباده یا کیزہ ہے۔ اور اولیا عمے رویاء غالبًا سیحے اور صحیح رہوتے ہیں) کیوکہ دورا یا به واسطه میغیم کی صحبت کی دولت اوراتباع ترتعیت کی دجهسے فیالات كى ياكيزگى اور باطن كا ميلا حاصل كئے ہوئے ہىں يولوى روم فراتے ہيں ك ال فيالات كدوام اولياءست عكس برديان بستان فراست لیعنی ہونکہ اولیاء کے قلب ذاتی نہیں ملکہ فرعی آئینہ کی حیثیت رکھتے ہی ص کی وجدید ہے کہ (ان کو بیصفائی ادر جلاء) انبیاء کی متا بعت سے صاصل ہوتی ہے اس کئے کبھی را بیسا ہوتا ہے کہ ان کے تیال کا آئینہ اصلی ظلمت کے ظاہر رہنے سے مکررہوجاتا ہے، بیس والیسی حالت میں کشف اور دویاء می غلطی واقع ہوجائی ہے اور کھی بیزنکدر مرام یامت تبہ جیزے ارتکاب سے مااعتدالی صدیسے تجادر کی وجہسے یا عوام کے اختلاط (زیادہ میل جول) ادران کے رقلوب کی ناریکی کا) عكس يرك في وجه سے بھي بيدا ہو تاسم ادراسي لئے)عوام كنواب اك ك باطن كي ظلمت كے سبب اكثر جوتے ي بوتے ميں۔

دوسرامقدمه به که عالم مثال بین دات داجب رتعبالی شانه سے کے دات مکن ربینی عادت مرادانسان ہر چیزی مثال ربینی مثالی صورت ) ہے گو کہ اللہ تعالی کی دات اورصفات اپنامثل نہیں رکھتیں ہے شیل اس چیز کو کہتے ہیں ہو اصل بیز کی طرح ہو اوراصل کی ساری صفات سے متصف ہواور بی تثلیت اللہ کی ذات اورصفات بین محال ہے داس کے بر فلاف مثال کے کہ "مثلا" بادشاہ کی مثال افتاب سے دیتے ہیں ریا مثلاً می تعالی نے اپنے نور کی مثال ہو بیان فرمائی ہے مثل نورہ کھ شکو تو فیما مصباح بینی نورالی مومن کے بیان فرمائی ہے مثل نورہ کھ شکو تو فیما مصباح بینی نورالی مومن کے بیان فرمائی ہو من کے دیتے ہیں دیا مصباح بینی نورالی مومن کے بیان فرمائی ہو میں کے درائی مومن کے بیان فرمائی ہو میں کے درائی مومن کے درائی کی درائی مومن کے درائی کی مومن کے درائی کی درائی کی درائی کے درائی کی مومن کے درائی کے درائی کی کو درائی کے درائی کرائی کے درائی کی درائی کے درائی کے درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کے درائی کی درائی کی

دل س السابی سے جیسے پراغدان میں براع (اور) اس کے عام اوصاف بال فرمائے میں اور صربیت میں فدا تعالیٰ کی مثال بیان فرمائی گئی ہے سیدگائی کا دال وُجعَل فِيهَا مَادُبَة (عربت) ليس في تعالى كو تواب س ديكها درست سيساكه مدست من آيا ہے اور يوسف عليدال الم نے قطرے سالوں كودكا وا اورارزانی کے سالوں کو موتی تازی گالوں اور کبوں کے نوشوں کی صورت میں دیکھا اور بھے بخاری میں آیا ہے کہ فدا کے بیغیر رصلی الترطیبہ وسلم سے فرمایاک بن نے تواب میں دیکھاکہ لوگ میرے یاس آرہے ہیں اوران میں سے ہرایک رابید ہوئے ہے رمکر) کسی کاصرف کیان تک ہے اورکسی کااس سے نیجے تک اور عرف میرے سامنے سے راس طرح) گذرے کہ ان کا کرنا زمین رکھے ساتا ہوا جارہا تھا۔ لوگوں نے اس تواب کی تعبیر لوچھی تو راٹ نے زارشاد فرمایا کہ روزہ کے اس قدر لانے کرتے سے مرادعلم ہے۔ ان احادیث اور آیات سے معلی ہوا کہ ہو جیزے مثل ہواور مادی رکھی شہواس کا تواب میں دیجھنا یا نظر کشف سے اس کو دیکھنا (بالکل) مکن سے ۔

جب تم نے یہ ددنوں مقدمات سمجھ سے تواب یقین کرلوکہ وہ ہے کیف نسبت جسکور دلایت سکتے ہیں کبھی کبھار نظر کشف میں جمانی قرب کی صورت میں متمثل ہوتی ہے اور جمتنا ذیا دہ اس قرب میں ترقی ہوتی ہے کشفی نگاہ میں یوں دکھائی دیتا ہے گویا ہیں ذات ہاری تعالی کی سمت سیر کرر ما ہوں یا اسس کی ایک صفت سے درسری صفت کی طرف جار ما ہموں ، اسی مثالی صورت دکی بنا پر اس نسبت کو اللہ تعالی کے قرب سے ادر اس کی ترقی کو سیرالی اللہ داللہ کی طرف

ك نزهمه مدست إسردادية مكان بنايا ادراس مي دسترنوان ينا-

ادرسيرفي الله (الترك اندرسير) ادرسيرمن الترااللر كى طف سعميرا ورسيرالله رالتيك سائق سير) كما حاتاب - والشراعلم فناکے لیدرجیت نہیں اسلہ؛ صوفیہ کے نزدیک فنا رصاصل ہوجانے کے بعد کیر روع ریعنی نفسانی حالت کی طف لوٹنا) نامکن سے ہوکوئی را بھی حالت سے بری مالت کی طرف) لوٹا ہے وہ درمیۂ فنا (حاصل ہونے سے قبل لوٹا ہے فقیر اس سندر من تعالى كے اس ارشادسے استدلال كرتا ہے - و ما كان الله لِيُضِينَحُ إِنْهَا نَكُمْ إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَءُ وَفَ الرَّحِيمُ ٥ يَعَى مِنْ تَعَالَى تَمُهارا ا يان ف نع بنيس فرمانا سے وہ ذات ياك بندوں بر ركاى مهرمان سے اور رسول الله رصلی الله نبلیه دسلم) کا ارشار ہے کہ تق تعالی علم کو اپنے بندوں سے علم کو جیس نہیں لیتے ملہ علم کو اعضا لینے کی صورت یہ فرمائیں گے کہ علماء کو راس دنیا سے)اعظا لیں کے اس سے بیریات معلوم ہوئی کہ تی تعالی ایمان طبقی اور علم باطنی کو بھی (کسی بندہ سے) چھین نہیں گے ۔ ولايت بغير تقوى نهيل ملتى المسئله؛ تقوي كاكمال رحصول ولايت كيفير ماصل نہیں ہوتا اور لاکتسابی ہیلوسے بیکھی ہے کہ جب تک نفس کے روائل ہیسے حسد اكينه ،عزور ، ريا اورغيبت وعيره يورى طرح زائل نهرومائي تقوے كاكال ماصل نبین ہوتا اور بیا فنائے نفس منخصرہے اورجیب تک کے بی تعالیٰ کی مجبوبيت بسرعير برغالب منه الهائه عيركي محبت كصلته ا دني كنجائش كلي ماقي ندره بائے ایمان اور تقوی کا کمال ماصل بہیں ہوسکتا اور سے بات فنائے قلب سے متعلق ہے میں کورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح قلب سے تعبیر رایا ف اور ولايت كامنصب ايك عطائے ربانى ہے اس كاطريق البته اكتسابى ہے ، اسى لئے دوسرے جلمی زایاک تقوی نسس کے روائل کودور کئے بغیراط صل نہیں ہوتا ۔

سے میجین (بینی بخاری وسلم) میں ہے حصرت الن فرائے ہیں کہ دسول اللہ اسلم الشعلیہ وسلم نے ادشا د فرایا تم سے کوئی شخص اس و قدت تک مومن رکامل تبہیں ہوسکتا جب تک کہ یں اس کے والداس کی اولاد اور تمام انسان سے محبوب تر نہ ہوجاؤں ۔ دو مرے فرمایا کہ رسول الشرصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بن شخص ایمان کی صلاوت (ولذت) باتے ہیں ایک تو وہ جس کے نز دیک نعدا اور دسول تمام دوسری چیزوں سے مجبوب تر ہوں اور دو مراوہ ہو کسی سے محبت رکھے تو محض اللہ کی فاطر محبت رکھے اور تعمیرا وہ جس کے لئے (ایمان سے نکل کر) فریس کو خوص اللہ کی فاطر محبت رکھے اور تعمیرا وہ جس کے لئے (ایمان سے نکل کر) فریس کے اور دونرخ کے ڈرسے ایمان لاتے ہیں اور میں خص کو کو دونرخ کے ڈرسے ایمان لاتے ہیں اور میشخص کو کو دونرخ سے بھی زیادہ ثراجا نتا ہے بعنی بین اور میشخص کو کو دونرخ سے بھی زیادہ ثراجا نتا ہے بعنی کوئی ہو نہ جنت کی لا بچ ہیں بلکہ رئیست خص فراکی عباوت نہ دونرخ کے ڈرسے کرتا ہے نہ جنت کی لا بچ ہیں بلکہ رئیست خص فدا کی عباوت نہ دونرخ کے ڈرسے کرتا ہے نہ جنت کی لا بچ ہیں بلکہ رئیست خص فدا کی عباوت نہ دونرخ کے ڈرسے کرتا ہے نہ جنت کی لا بچ ہیں بلکہ خص فعدا کی عباوت نہ دونرخ کے ڈرسے کرتا ہے نہ جنت کی لا بچ ہیں بلکہ فرنے فدا کی خوا میں بلکہ کا فرنے نہ کرتا ہے نہ جنت کی لا بچ ہیں بلکہ فرن فعدا کی عباوت کی بنا برکرتا ہے ۔

رابعہ بھری ایک ہاتھ میں یانی لیا ادرامک ہاتھ ہیں آگ راور میلیں )، لوگوں نے بوچھا کہ آب کہاں جارہی ہیں ؟ فرمایا کہ جارہی ہوں آگہ دورخ کی آگ دورخ کی آگ دورخ کی آگ دورخ کے فرراورجنت کی لائے سے آگ بھا دوں اور جنت کو مُلادوں ناکہ لوگ دورخ کے فرراورجنت کی لائے سے

عبادت كرنا هوردي-

ادرسول الشرصلى الشرعلية وسلم نے قرابا اكر مواصحابى يعنى ميرے صحابى كى عرض من روحتى تم بين عرض و حق تعالى كا ادشاد ہے رائ اكر مُكُم عِندَ اللهِ اقتعالَى كُمْ لِعِنى تم بين سے زباده معزز وہ شخص ہے ہو ذبارہ متقى ہے اور داس بات پر امت كا اجماع قائم ہو كا ہے كہ صحابة كرام تحلوق بين سب سے زيا دہ معزز اور سب سے زبادہ متقى بين اور نصيلت ان كو اس لئے بل ہے كہ رسول الشرصلى الشرعلية وسلم كے متر فرن صحبت كى درجہ سے دہ مقام ولايت بين سب پر سبقت نے جا جي بين مترف صحبت كى درجہ سے دہ مقام ولايت بين سب پر سبقت نے جا جي بين

السرتعالى كاارشادب والسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْا مساریعی به لوگ سبقت یا فته بی ایمان لانے بین کی اور تجرت کرنے میں کھی ادرالله تعالى كاارشادس والسّابقون السّابقون أوليك المفركون یعی ایان می سبقت نے جانے والے قرب الی می سبقت نے جانے والے بس اوروه عام كے عام رالق كے امقرب بس-اولیاءکو تواب زیادہ ملائے مسئلہ: ادلیاء کی عبارتوں کا تواب اوردل زیادہ ہوتا ہے۔۔۔۔ دسول فراصلی الترعلیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کاکوئی وہ صد کے برابرسونا فرائی راہ میں قریح کرے تو وہ میرے صحابہ کے رراہ فرائی دیے الوسف) ایک سیریا آو همیر بو کے برار نہیں اوسکتا بہر صدیث صحیحین مل اوسید فدری وسی الدعندسے مروی ہے۔ اوراس ارشاد نبوی کا بھید بیہ ہے عالم کل کا كل دائرة ظلال كايرتو رعكس سيء جيساكماس كي تشريح انشاء التراشيكي اورجب ایک صوفی داینی روحانی) سیراورترقی میں دائرهٔ طلال میں بہنچ گیا تو وه روہائ بھی فانى بوليامك كيااور (اس كے نتيجہ ميں) دائرة ظلال كو جو قرب بار كادالهي سے هاصل تقارب كوهمي هاصل ببوكيا ادرتام عالم كوما اس صوفي كاير تورظل) ببوكيا ادر ابل عالم کی صُفِات اور ان کی عبارتین گویا اس صوفی کی صفات اور عبا دات کا ير تورظل) يوكني - لمدا المتنافرق كسى اصل رشي اور داس كے ظل بعنی برتو اوناس اتناس فرق ایک دلی اور عیرولی کی عبادت میں ہوگا۔ صوفی مسلسل ترقی میں سے اور ہوایک دن کے لئے دکار ہا وہ کھائے میں ہے ،اس لئے صوفی كوبران ايك درم ترقى لمتى م بو كھلے عام مدارج سے بهتر ہوتا ہے ولانا روم وماتے ہیں ت

سیر فاہر ہر سے یک روز راہ اس مسئلہ کی دلیل عبید بن خالہ انکی بیان فرمود ہ مدیت سے ملتی اس مسئلہ کی دلیل عبید بن خالہ انکی بیان فرمود ہ مدیت سے ملتی سے کہ صنوراکرم صلی التہ علیہ اسلم نے اپنے صحابہ میں سے دواشخاص کو اپناہائی بنایا ان میں سے ایک راہ فرای قبل کردیئے گئے اوراس کے بعد ایک ہفتہ یا اس کے میں انتقال کرگئے ، پس لوگوں نے ان کی تماز جنازہ بڑھی رول التہ کھیگ دو مرسے بھی انتقال کرگئے ، پس لوگوں نے ان کی تماز جنازہ بڑھی مرکول میں دریافت فرمایا کہ تم نے اس کے می میں کیا التہ کھیگ دو مرسے بھی انتقال کرگئے ، پس لوگوں نے ان کی تماز جنازہ بڑھی اورائس کے دعا کی ہی تعالی اس بھی مرک کے حض کی کہ ہم نے دعا کی ہی تعالی اُسے بخش اورائس کے دوست کے ساتھ ( ہو پہلے مرکزیا ہے ، بلی کر دے (اِس پر) آنحفر ت صلی التہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیم (پہلے مرکزیا ہے ، بلی کر دے (اِس پر) آنحفر ت صلی التہ علی التہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیم (پہلے مرکزیا ہے ) بلی کی کر دے (اِس پر) آنحفر ت صلی اور وہ اٹھال جواس کے پس مرگ کیے گئے کہاں جائیں گے ؟ (کیونکم) بلا سنے بدان دو نوں ہواس کے پس مرگ کیے گئے کہاں جائیں گے ؟ (کیونکم) بلا سنے بدان دو نوں

کیا ہے ابو داؤد اورنسائی نے اوراس کا بھید دہی ہے ہوعوض کیا گیا ترب کا ہر فوقانی (ادبر دالا) نقطم نیجے دانے نقاط کے لئے اصل کی جینیت رکھتا ہے اور تابی فوقانی (ادبر دالا) نقطم سے بر توکی جینیت رکھتے ہیں ، لہذا جس وقت بھی فوقانی نقطہ حاصل ہوجائے تو وہ سارے تھانی نقطوں سے بہتر ہے کیونکہ اصل

صحابیوں کے (در میات کے) درمیان زین اور اسمان کا فرق ہے اس مدست کوروایت

کے مقابلہ بی بر تو رادرعکس کی کیا حقیقت ہے۔ تواب قرب اللی کے متناسب سے مسئلہ ایو ولی فرائے تعالی

ان المرابع المرابع المراب الله دن كى مسافت دوهان طركراب الراهارف العنى صاحب ولا به والمرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المربع المربع

فصل نوارق عادات (معنى كرامات) كے بيان من اركوات اكرامات اكرامات اكرامات اكرامات اكرامات اكرامات اكرامات اكرامات

توبید که مرمدیکے باطن ربعنی ول) میں اثر انداز ہو اور اس کو بقی جل وغلا کی طرف مذب كركے اور دوسرے بدائر اندازی كه عالم كون و فسادي اس كى دعا اوراس كے راده کے مطابق التد تعالی بائی ظاہر فرملے لگ جائیں (جیسے) حضرت زراعالیلا بب لیم مرم کے یاس جاتے تو ان کے یاس علی رزق موہو دیاتے، وہ اسی قبل ى چېزىمى، فرق عادات ركيى كرامات كى سەتمام صورتىي صحابة كرام روخوان الله علیم) اورامت کے اولیاء سے روابیت کی گئی ہیں۔

كشف والهام كا درجه علم طنى كام الهام علم طنى كے درجه كى جيزے

ادرار دو من کے کشف متفق ہو جائیں تو راس کشف کا درجہ طن غالب کا الوكا - الوداوي، ترمزي ابن ماجه ادر داري فعيد التدبن زيد سے روايت كى بے كرسول التر على الله عليه وسلم نے غاز كے لئے لوكوں كوجمع كرنے كى عرض سے ناقوس طلب فرایا دراوی کہتاہے کہ ایس نے تواب میں دکھاکہ ایک شخص کے ہاتھیں ناقوس ہے، یس نے اس سے کہا اے فداکے بندہ ناقوس شیے گا ؟ اس نے کہاتم کیاکروگے ہیں نے کہاکہ لوگوں کو نماذے کے لئے جمع کرنے کی خساطر جامية اس نے كہا من اس سے بہتر چيز تھيں سكھاتا، يوں كہوانله اكبراوراس نے اذان مکھائی مرجب صح ہوئی تو ہیںنے یہ تواب رسول فراعلیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ انشاء اللہ بیہ نواب بالکل سچاہے المعوادر يه (ا ذان كے كلمات) بلال كوسكھا دو۔ ليس بيں سنے بلال كوسكھا ديئے۔ بير عرب است اورعوض کی کریارسول الترمی نے بھی الساہی تواب دیکھاہے ، رسول التار صلى التارعلية وسلم في فرايا بين تعريف سب التارك لفي سب (اس داقعه سے بیتہ میلاکہ) کشف والهام برعل کرنا جائزے بشرطکیہ دہ قران، حدیث

ا جَمَاع اور قیماً سی صحیح کے فلاف نہ ہو۔

یہ بقی نے عائشہ منے سے روایت کی ہے بینجہ نوراصلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حب صحالیہ آب کو عنسل دینے والے تھے تو آب بس میں گفتگو کرنے گئے کہ آبیا صنور میں کے کیڑے آمار فیضائیں یا اسی لباس میں عنسل دیا جائے اور اس بارے میں ان میں اخلاف رائے ہوگیا (کیا یک) جق تعالی نے ان میں عینہ طاری کر دی سب عنو دگی میں بھلے گئے اور سب نے اس نیند کی مالت میں آواز سنی کی بینیہ خود اصلی اللہ علیہ میں کو آب کے بیرایس بی عنسل دیا جائے بیں سب اٹھے گئے اور (صنور صلی اللہ علیہ وسلم کو) آپ کے بیرایس بی میں غسل دیا اور تعمیل کے اور برسی سے جسم اطہر کو ملا۔

کو ملا۔

## صریت احاداور قباس کوکشف دالهام برتر و حصاصل سے

شف کے زمانیس می تعالی سے قربیب تراور انبیاء رکی مالت سے زیادہ مشاب \_ اوراگرصاحب کشف دوشخص بین رص کے مکشوفات بین اختلاف ا قع ہے توصاحب سکر ربینی مغلوب یا محروب سے صاحب صحور صحت ہوش تواس دانے کا کشف اولی ہے کیونکہ اہل سکرکے کلام میں غلطی کابہت اجتمال ہے وراكر دونول اصاحب كشف صحوادر كرس دونون برابر بهول تواس تخص كا كشف، حس كے مكشوفات مجھی خلاف شرع نه رہے ہوں اس شخص كے کشف سے بہتر ہے جس کا کوئی کشف کھی جھاد خلاف شرع کھی رہا ہو۔ اوراس محص كالشف بس كاكوتى كشف كبهى يجهار خلاف تنسرع واقع بهوا بهومقابلة اس شخص کے کشف سے بہتر ہوگا جس کے مکشوفات اکثر فالف تشرع رہے ہوں ۔۔۔ اگراس حیثیت میں دونوں برابر ہوں تو اس محص کے کشف کو ترجے ہوگی، حس کا درجة قرب بق تعالى عيما تطرها بهوا بهو \_ بيتمام صورتين قوت كشف كى بنايرين ادراكر دولون توت كشف بس برابر بون توترجيح من اصحاب كشف كى كترت كا كاظ كيا جائے گا۔ اور اگر ايك مى كشف دس آدميوں كو ہواور دوسراكشف ص ابك ادمى كوتو بوكشف دس ادبيول بين مشرك ريادي اولى ادر مقبول سے ليكن دايك) صاحب كشف اگر رائ تمام سے قوى ترب تواس قوى كاكشف جاعت کے کشف سے بہتر ہوگا۔ اورالہام کائی دہی مکم ہے ہوکشف کا ہے۔ راب) مجددالف تانی رجمة التدعلیه کے مکشوفات کے مرتب عالی کا اندازہ لگانالیائیے سب کے سب صحورصحت ہوش کے حبتہ سے نکلے میں اور کھی فلاف ترع داقع بہیں ہوئے بلد ان میں سے اسرکی تائید میں تود شرع رہی سے البتہ بعضے ایسے میں کہ شرع ان میں ساکت ہے ربینی وہ خلاف شرع بھی ٹہیں مگرشرع سے موتد کھی نہیں) اور صرت محرد کامر تبدادلیاءالتدمیں البیاہے جیسے نیموں میں

اولوالعزم بی کابو، انشاء الثراس کی تفصیل ہم اے بیان کریں کے اوربیس بالين اس محص سے بھی ہیں رہ مکتبی ہو صرت میرد کے کلام کو انصاف کی تظرسے دیجے۔ ارکوئی کے کہ انہوں نے تو کالات نبوت وعیرہ کے دنوے كفين ادربيه كهاسه كم ان كي تحليق سي كريم صلى الترعليه و مح يح بواح سے ہوئی ہے اورب کہ دہ ہزارہ ددم کے محددہی، تو اس کا بواب بہدے کہتی صلی الترملید وسلم کی امت کے ایک فردیں ان یا توں کا بایا جانا شرع سے تابت ہے، بیسے کہ انتاء الدبیان کروں گا، لیس رصرت محرد کا) ان صفات متصف بوناكشف سے نابت بواہد اوركشف كا اتباع تمرع كے قلاف برنا كرامت ولابت كالازمه بهي الخشرية بيات توب مجد لوكرفرق عادة (كرامات) ولايت كے لوازم سے در كن نہيں، تعصنی السی سنياں مل كرو التدك ولى عي بي اوربارگاه اللي كم مقرب عي مران سے كوئى كرامت بى تہیں ہوتی جنا بجہ رسول التر صلی التر علیہ وسلم کے اکثر اصحاب سے رامات مود نہیں میں مالانکہ ایک ادنی درجہ کے صحابی دوسرے اولیاء سے افضل میں اليس معلوم برواكه بعض اولياء كى معصف اولياء يرفعنيات كرت كرامات كى با يرتهس كيونكه نفيات عبادت اوركترت تواب كى وجهس اوركراما تو محض مطوط ریعنی سروری جیزون) س سے میں ریادرہے کہ تواب صاصا نہیں ہونا کے عادت وقب الی کے یہی وجہ سے کہ محدثین نے صحابہ مناقب میں کرامات کا دکر نہیں زبایا بلکہ معزات کے ذکر کے بعد کرامات کے لئے الك باب باندهام فرق مادات بوكون بس على باياجا يه ورمة الشعليم ازمام اورصاحب عوارف في باياجا

اسی کو نوراق عطافرملتے ہیں اور دوسروں کونہیں تھی دیتے مالانکہ بیالوگ صلحب وارق مصلند دراجه والعروت بن فرق عادات توقلبی ذکراوراس کے الجوہرا سے کمتر درجہ کی چیزہے۔ میں الاسلام نواجہ عبیدالترا رار فرماتے ہیں کیادوں لی فراست کا تعلق طالبوں کی استعداداورادلیاء کے مقامات معلوم کرنے سے ہے ورابل رماضت (ومجابره) ادرابل فاقد كى فراست كانعلق خاص طور بران مزول ل صورتول اورا توال کے معلوم کرنے سے متعلق ہے ہو نظرے غاشب ہیں۔ اب جبکہ لوگ دنیا میں منہ کا در فداسے غافل ہیں، ان کے دلول کازبادہ بلان عنیب کے اتوال معلوم کرنے کی جانب ہے اوراس جیز کووہ بہت اچھا محصة بس، ان كوحقيقت اورايل عرفان كے كشف مسے كوئى سرو كارنہ بس اورلول كتے ہن اگريہ لوگ رئين اہل عرفان) اہل الشرمين سے بوتے تو عيب كى باتين ضرور جانبے، حب الحقیں اتنی کھی خبر نہیں تو اور کیا جانیں گے۔ اس می باتين تومنافق لوك سيدالمرسلين رصلى الترمليد وسلم كيارت مين تعيياكية مقے یہ ہے وقوف لوگ اپنے اہی گندے خیالات کی دحہ سے اولیاء اللہ کی برکات سے محروم ہیں۔ اکھیں معلوم نہیں کہ التر تعالیٰ اپنے اولیاء کے معاملہ میں بہت عنور ہے کہ الحیس اینے مواکسی اور طرف مشغول ہونے ہی تہیں دیتا رہیساکہ والنا روم النارمتنوى كمعترضول كوجاما با من نه دائم فاعلات فاعلات شعری گویم به از آب حیات قافيه ابزيشم ددلدارس كوبيم مندبيش بردبيارس له

له مفہوم یہ ہے کہ بن فاعلات فاعلات یعنی فن مروض نہیں جانا گریہ دیجو کہ شراحیات سے زیا دہ روح پر درکہا ہوں، اورفن شاعری باریکیوں کا کاظ نہ کرنے کی دھ یہ ہے کہ اگر کہی ان کی طف ادنی توجہ بھی ہوجاتی ہے تومیرا محبوب ازل جھے سے کہتنا ہے کہ خبردارمیر سے شاہدہ اور دیوار کے سواکسی اورطرف خیال کوجانے نہ دینا ۱۱

حضرت مجدد رضي التدعنه البيفير ومرشد رتواجه ما في التدفيرس سرة سے روابیت فرماتے ہیں کہ شیخ کی الدین ابن عربی زقدس سرہ) نے کسی حالہ تحرير فرمايا ہے كه تعضے اولياء جن سے كرامات زيادہ ظاہر بوئيس الموں نے مرت وقت يهمناكى سے كه كاش يم سے أتنى كرامتين ظا برند بوئى وئى اگر کوئی یہ کہتاہے کہ اگر کرامیں ولاست کے لئے لازی بہیں ہی تو کھرس طرح كوفي بينجان كمديث محص التدكادلي مع وحضرت محدد رضي التدعن فيار سوال کے دو ہواب دیتے ہیں ؛ ایک توبید کہ کسی دلی کی ولایت کامعلی کرناہی صردری ہے ؟ دلایت تو تعدائے ساتھ ایک نسبت (نماص) کانام ہے، کوئی ال سے باخر ہو یا نہ ہو۔ بہت سے اولیاءاللہ ابنی ولایت سے تو دہی بے خربوت ہیں تو درسروں کو تواس کی کیا ہوا لگ کتی ہے البتہ رصاحب ولا بیت) مرت کے بعداس کا پیل صرور یا لیس کے توارق (یعنی معرات) کی صرورت بطور اص انبیاء (علیم السلام) کو ہوتی ہے کہ ہو محلوق کو دائی طرف) بلانے ہے مامور ہو۔ ہیں ان کے لئے صروری سے کہ وہ اسی بوت محلوق برظاہر کر دیں اورا تبوت (معرات) تك بينيا دس - رانبياء كي برفلاف) اولياء تو راسي دات كي طرف نہیں ملکہ محض اینے بیغیری شریعیت کی طرف لوگوں کو ملاتے ہیں ، بیغیا کے معیزات ہی ان کی اس دعوت وتبلیغ کے لئے کافی ہیں ،علماء اور فقدارتر لویت کے ظاہری بیلوی طرف بلاتے ہی اوراولیاء کرام است مرمدوں کو پہلے وظاہر تراب بى كى يا بندى كى تاكيد كرست بى اور بعد بين ذكر كى تعليم ديت بن اور فرطت با كرايف اوقات كوياد اللي سيمعمور ركوتاك ذكرالي رطبيعت يراها ما فا

اس رصاف صاف ان شیخ کی کرامات کو دیکھتا ہے کہ (شیخ کے فیضان توجہ نے)
کس طرح اس کے مردہ دل کو زندہ کرکے مشاہرہ (تی اور مکاشفہ (الہی) سے مرزاز
کر دیاہے ۔ عوام کے نز دمک ایک مردہ کو زندہ کر دسین بڑی بات ہے مگر
نواص کے زدیک روح وقلب کو زندہ کرنا رزیادہ) معتبرہ ، پس مرید کی نظر
میں راپنے شیخ کی کرامت تو موجو دہی ہے ، رہے عوام توان کواس کی ضرورت

ولی کی نشانی ظاہر رواس کو پوری استقامت حاصل ہو کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشا دم إن أوليا في الآالمنفون يعي صرف متنين بي الترك اولياء بن اوراس رولی کاباطن ابسا ہوکہ حب کبھی کوئی شخص اس کے قرب بلجھے تو اسے ول کو راور کور) عیرسے مس کر نورائے تعالی کی طرف متوجہ اور مائل بلئے۔ امام نووی نے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روابیت کی ہے کہ دسول اللہ صلى الترعليه وسلم سے دريا فنت كياكياكه اولياء التدكى نشانى كيابيه ارشاد فرمایا که ان کو دمکھ کر تصرابا د آجائے اور ابن ماجہ نے کھی اسی طرح کی روابیت کی ہے، نیز بغوی نے رسول کرم رعلیہ الصلوۃ والت ایم سے روابت کی ہے کہ تحقیق کر بندوں میں میرے اولیاء وہ ہیں جن کی یا د میرے یاد آجانے سے آتی ہے اور بن کے یا داہا۔ نے میں یا داہا تاہوں لیکن اس مات کو تھنے کے لئے کے مناسبت صروری ہے اور کسی شخص کاس رحقیقت سے انکار تو دی اس بات کے سھینے میں ایک رکاوٹ ہے۔

ہرکرا روئے بہبود بنود دبین ردئے نبی سود نبود ربین جس کا ارادہ ہی ہدایت صاصل کرنے کا نہ تھا توا سے شخص کا نبی کو

د مجهنا محلی نفع مجنش نهروا با

یہ تا نیرات کے مراتب (دمدارج) ہیں ہو ہرولی میں ہوتے ہیں ادراگر باطنائیر میں قوی ہوکہ مرید کوالٹر (عمل شانہ) کی جانب جذب کرسکے ادراس کے قرب کے ماتب تک بہنچا سکے تو ایسے (دلی) کو مکمل (کامل بنانے والا کہتے ہیں (ادر) حب طراح کمال کے درجات ہیں اسی طرح تکمیل کے درجات بھی بہت ہیں۔ بعضے ادلیا رایسے ہیں کہ، اپنے کمال میں تو بہت ادیجے ہیں گر کمیلی تاثیراس درجہ کی نہیں کے ادربعضے کمال میں تو اتنے اویجے نہیں لیکن جس مرتبہ کمال تک نو دہ بہنچ جکے ہیں دومرا ا کو بھی دہاں تک بہنچا سکتے ہیں ادرسب کچھ اللہ تعالی کے فضل ہی سے ہے ا

## دوسرایاب س

كاارشادب يأيها الدين امنوااتقواللة حق تقاته بعنى المسلمانول الندسے دروجیساک اس سے درنے کائی ہے) مراد بیہے کہ اےمسلمانونداکی نالب ندیدہ باتوں سے کمال برمبز گاری کے ساتھ بجیتے دہویعنی (اس بات کی کمال احتياط رب كرظام روباطن بين ادر عقائد د اخلاق مين كوئي بات خدائي عالى کی مرضی کے خلاف نہ رہنے یائے اور ریداصول سے کہ ہمیشہ مکم، وہوب بر دلالت كرماب إلى اس آيت كي رُوس تقوى كاكمال عاصل كرما واجب ہوااور بیات یا در کھنے کی ہے کہ بغیر ولایت کے تقوی کا کمال رونمانہیں ہوتا راور میساکہ بیان کیا ما جی اجب مک نفس کے روائل مثلاً صرر کینے بغض عزورہ رياء، عدادت، عجب مهايلوسي وعيره جن كالرام بوناكتاب منت اورا جماع (سب) سے تابت ہے (دل سے) مکل نہائیں (اس وقت تک) تقوی کے س طرح بیدا ہوسکتا ہے ؟ اور یہ بات فنائے نفس اور معاصی کے ترک سے تعلق ر معتی ہے دادر) تقوی اسی راہتمام کا نام ہے اور اس اصلاح ظاہرے

عبارت ہے جو اصلاح قلب کے نتیجہ بین حاصل ہوئی ہوجیسا کہ حدیث تنرلیف بین بھی آیا ہے اور اس کوصو فیلوا بنی صطلاح بین منائے قلب کہتے ہیں اہرال فنائے نفس کانام ولا بہت ہے۔

صوفیوں کا قول ہے کہ وہ راستہ جس برہم گامزن ہیں کل سات قدم ہیں، یعنی رہا ہے قدم تو عالم امر کے بانچوں تطانف وقلب روسے ۔ روسے ۔ رسر ۔ خفی اورانفا کا فنا اور (دو قدم) نفس کا فنا اور قالبیہ تطبیعہ کا تصفیہ ہو صلاح جسد (اصلاح ظاہر) کا نام ہے (اس طرح یہ کل سات قدم ہوئے جس میں ساوک کا بورا راستہ آگیا)۔

نقوی کا تعلق نوافل (نفلی عبادتوں) کی کٹرت سے نہیں ملکہ تقوی نام ہے داہبات پر عمل اور ممنوعات سے پر میز کا (اور) فرائف ہوں یا واجبات بغیر افلاص کے اِن کی پابجائی قطعًا قابل اعتبار نہیں ردیجہ اللہ تعالی کا ارشا وہ فاعبُدِ الله مُحْدِلله مُحْدِلله الله اِن کی بابدا ولایت کا اُرمنوعات سے پر میز نفس کو فنا کئے بغیر ہوہی نہیں کتا، اہذا ولایت کے کالات کا ماصل کرنا فرائف میں سے ایک فریفنہ نابت ہوا مگر ہونکہ ولایت کا ملنا فعدا کی وین پر مخصر ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں اور (یہ بھی قرآن سے نابت ہے کہ) ذمہ داری (صرف) بقدر طاقت سے اسی لئے ہی تعالی نے خوالی گائی اُنٹو الله کا اُست کے فعدا کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچو جننا کہ فرای اُنٹو الله کا اُست کے حصول کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچو جننا کہ منا کی بساطین ہوپس (اب) ملکم یہ لگایا جائیگا کہ کمالات دلایت کے حصول کی منع اسی سے ایک منا کے مقول کی منا کے میں منا کی بساطین ہوپس (اب) ملکم یہ لگایا جائیگا کہ کمالات دلایت کے حصول کی منا کہ منا کہ منا کی بساطین ہوپس (اب) ملکم یہ لگایا جائیگا کہ کمالات دلایت کے حصول کی منا کہ منا کی بساطین ہوپس (اب) ملکم یہ لگایا جائیگا کہ کمالات دلایت کے حصول کی منا کہ منا کی بساطین ہوپس (اب) ملکم یہ لگایا جائیگا کہ کمالات دلایت کے حصول کی منا کے میں کہ کہ کا کہ کمالات دلایت کے حصول کی منا کی جو کی ہوئی چیز کی منا کی بساطین ہوپس (اب) میں میں کی بات کی منا کی منا کی بساطین ہوپس (اب) میں کو کی منا کی منا کے میں کی منا کی کا کہ کمالات دلایت کے حصول کی منا کا کہ اللہ کی سے کی منا کی کا کہ کمالات دلایت کے حصول کی منا کو کی منا کی منا کی کا کہ کی کی کی کی کی کا کہ کی کو کی کا کہ کر کی کا کہ کی کی کو کو کی کو کو کا کو کا کو کی کی کی کی کو کو کی کی کی کا کی کا کہ کی کی کا کہ کی کو کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کو کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کا کر کی کو کی کی کو کی کا کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کی

ك ده مرست تراب يهب ا

الاان فى الجسد لمصغة اذاصلحت المسد كله وإذا نسدت مسد كله وإذا نسدت مسد الحسد كله والاوهى القلب -

بہاط بھر کوٹشش دا جب ہے گے دوسرے یہ کہ میں طرح ولایت کے بے شمار مراتب ہیں جیسے کہ سعدی آلاکا ارشا دے ہ

کے میرے بیرومرث دھنرت مولانا علامیہ یدملیان ندوی نوراللہ مرقدہ نے تقوے سے متعلق صرت قاصفی صاحب قرمس مرکو نے ہو دو آیٹیں نقل فرمائی میں ان می عبیب عادفانہ مکت اور نہایا جو بلا تادیل اور نہمایت لطیف ہے۔ فرمایا :۔

کادگرست اور کیر زایا گیا ہے کہ اپنی استنظاعت کیران کے معاملہ میں ڈرت رہو ۔ یعنی اسس کا ذکر سے اور کی خبت اور ایک کہ اپنی استطاعت کیران کے معاملہ میں ڈرت رہو ۔ یعنی اسس آیت میں حقوق العباد میں پر ہمیز گاری کا ذکر ہے اور وا تنقو الله حق تقایم میں حقوق العباد میں پر ہمیز گاری کا ذکر ہے اور وا تنقو الله حق تقایم میں حقوق الله کا ذکر ہے کہ یہاں توجان ہی کی بازی لگانا ہے ۔ سبحان اللہ کا ذکر ہے کر ذریک تم میں زیا وہ معزز وہ ہے ہو تقوی میں زیا دہ بڑا ہوا ہے۔

یعنی کیے اے محد (صلی الترعلیہ وسلم) کہ یرور دگارمیرے علم میں اور ترقی عطافر ما يس ايك ناقص كى طرح ايك كالل كے لئے بھی قرب کے مراتب يرقاعت ا ب عصرت تواجه عمر باقى بالتدرمة الشرعلية فرمات بس درراه فدام لمادب باعدود تاجال باقيست درطلب بايدود دریا دریا اگر بکامت ریزند کم بایدکرد وختک لب بایداد (رباعی کامفیوم بیا ہے کہ التاری راستے کے جلنے والوں کے لئے صروری ہے كه وه بات بين اوب اللي كاخيال ركعين اورجب تك دم بين وم سه قرب اللي مس ترقی کی طلب بیس لگے رہیں اور جمت الیسی بلند ہوکہ دریا کے دریا بھی اربلادیے جائيس توان كوروامك كفونط سے زيادہ نه مجين اور بونٹ بھر بھی خشك ہی ہيں كم المحاشنگى ياقى بى سے ۔ ماصل يه كم اس دامستريس قناعت نهروني لياسے يونكم مراتب قرب كى كوئى انتها بميس ب مولانا روم فرماتے ہیں۔ اے داور سے ہمایت ورکیست ہرجہ بردے کی رمی بروے مایست دا اے بھائی قرب اللی نامتناہی ، جس درجہ تک بھی ترقی کر جاؤاس سے اور اور درجات باقی بی رہیں کے) صرب تواجه محرباتی بالته کاارتادی م ہر جا کہ تر سنے توبیت ہم داؤ العطت و تت نہ کامیم اجہاں کہ ہم آپ کی عالیت کی بارٹ س باتے ہیں اپنے آپ کوتمامتر ایسا ای بیشی کرتے ہیں)

ك رهد ناالحق اطالمستقيم كتاد البيت كراداس كم كلي دايل م

صرت موسى عليدال الم ف فرمايا للا ابس كم حتى أبلغ البحرين ا و المصنى عقباه من جلتابى جلاجاؤل كايبان تك كه الس جله يهي بعاول بو کھا رے اور منتھے یانی کے دریاؤں کاسنگم ہے اور بید صفرت صفری مالیہ التدك بتلاف سع موسى عليه السلام كومعلوم بوقى تقى وتب توسى عليال نصر سے ملے تو فرایا هل آ تبعلف علی آئ تعلیمن مِمّاعلِمت رُسّد اه یعنی کیا یں اسس عرض سے آپ کی بیردی کروں کہ ہو کھالٹہنے آپ کو سکھایا ہے وہ آئیا تھے کھی کھلائیں گے۔ مسئله؛ جب باطنی کالات کی طلب داجب تقبری توالیسے بیرکی تلاش صردری ہوئی ہو کامل بھی ہوا در کھل رکال مکس بہنیانے والا ابھی ہو کیونکہ کامل وکمل بیرے بغیرفداتک رسائی بہت، ی نا در سے مولانا روم فرماتے ہیں ب نفس رانكث و بغير انظل بير نفس رائکٹ د بغیر ازظل بیر دامن آن نفس کشن محکم بگیر رنفس بیر کابل کے سایہ بعنی تربیت کے بغیر مرزبین سکتا اس کے ایسے نفس كشش يبركا دامن نوب مضبوط يرواي اوركابل وممل بيركي بسبحوكا طريقه بيرب كدفقراء س اكترملتا رسب اورأن میں سے کسی کونہ برا کھلا کہے نہ اس میں عیب کا لے البتہ تو د بعیت اس وت تک نہ کرے جب تک کہ نوب فوسے دیکھ کھال نہ کے بہلی جبراس کے اندريه ويجه كهآياوه شريعيت كاستختىسه يابندسه وشركسي كوشريعيت كا یا بندن بائے اس سے برگز مبیت ند کرے اگریباس کی کرامات دکھائی دیں كيونكم السي حكمه سي نفع كالحان ركهنا درست نهيس اور نقصان كالمكان قوى سے الى تعالى كارشاد لا يُطِعُ مِنْهُمْ ارتِمَا أَوْكُفُورًا ويَكُارُ اوركافِ كَيْ اطاعت مت كر، بيان الله تعالى في كنهارى اطاعت سے بيلے منع كياہے

اور کافری اطاعت سے بعد کو کیونکہ کافری اطاعت کافد شہ دور کا ہے اور اس کاباطل ہوناظاہرہے۔ اسی لئے کافری جیت ملان کے لئے اتنی مفرنہ قلبه عن ذكرنا والبيع هواه وكان أموة فرطاء يني السيم ى بات نه ما نناجس كے دل كو ہم نے اپنى يا دست عافل كر ركھا ہے اوروہ اپنے تفسس کابیروسے ادراس کے اعال دافعال شریعت کی صدود سے کل ملے ہیں۔ (اس آبیت باک میں) واتبع هواه عطف تقبیرہے، یعنی نفس کی بردی ا دل کی عقلت ادراعصاء وجوارح کے ضادی دلیل ہے یا بالفظ دیگرگناہوں کا ا دنكاب قلب كي الما يوت سے رحيساكي دسول الترصلي الله عليه وسلم نے واليه راذا فسك ت فسك الجسك كلة رحب دل الرجامات تومارا جسم بي ميروا ما سے ليني كير حسم اني اعال سے كناه بي بوت كتے بين اسے ليادا جس سخف کے اوال درست ہیں اور دہ ابنی ولاست کا دعوے اپنے ذاتی کالات باطنی کی بنا پر کرتا ہے نہ کہ اینے اباؤ الدارکے کالات کی دھے سے میساکہ بیرزادوں نے رسم بنالی ہے، تواس کا دوی سے البتہ اس کے دوسے پر دلیل کھی ہوتی ہا ہے اورایسی کرامات ہو تغریبت کے اتباع اوراس پر استقامت کی راہ سے بوں اس کی ولا سیت کا تبوت ہوسکتی میں لیکن قوی ترین تبوت وہی یا تیں ہوں کی بو صدیت سے تا بت ہیں کہ رمثلاً) اس کی صحبت میں بیکھ کر اوراس کو دیکھ کر تعدایا داتیائے اورالی کے سواہر جیزسے دل سردہوجائے لیکن ہونکہ وام الناس اوربیگاندتھوف لوکوں کے لئے صحبت کے اثرات کو عسوس کرنامسکا ہے اس لئے اس بیرے مربیروں بیں ہو عالم عقلمندا در انصاف بیت نظر آئے اس سے بیر کصحبت کی ثابیر کا مال معلوم کرے رجیسا کہ بھی تعالیٰ کا ارتماد ہے قاسمہ کو

ا کھک الذِ کوران گئتم کو تعکمہ ون یعنی تم اگر تو دنہیں جائے تو اہل علم سے بوچ لو اور رمول اللہ صلی اللہ علیم وسلم نے فرایا راتشہ کا شفاء کی اللہ علی اللہ اللہ علی ا

نفع نه محسوس بوتو دوسراست خلاش کرے اشفو ایک مرت

تک کسی شیخ کی نورمت ہیں حسن اعتقادے ساتھ رہے اور پھر بھی کوئی تاثیر محسوس نہ کرے تو اس کے لئے صروری ہے کہ وہ اس شیخ سے کنارہ کشی کرلے اور دوسرے بیر کی تلاش کرے درنہ اس کا معبود دمقصود شیخ بی جائے گانہ کہ فدرائے تعالی اوریہ (بعنی کسی کومقصود بنانی) تنرک ہے۔ حصرت نواجہ عزیزان علی رامیتنی قدس سرہ بوسلسلہ نقت بندریہ کے بیر گذر سے ہیں، ذباتے ہیں م

بابركرات بني وسندجم ولت وزنونه رميد صحبت آب وكلت زنهار زسخسس گریزان بیبان در نکسندردن عزیزال کلت که لیکن ربیر صرورے کے اس میں سے مس طن رکھے کیونکہ اس کا احمال ہے كدوه ين تورايى دات ين كال وكل يو كراس كياس ال محص كا حصد ن بو-اسى طرح الرسيح كابل ديل ميسر توكت كرده اس ديا سے كورج كرمائ اوراجى مرمدتك درجة تك مذيهي بايابو تواس مرمدير داجب سے كرور ورس منت کی صحبت دھوندسے کیونکہ مقسود تو فداسے (ادراس کا رسائی) حضرت مجدد دفني الترعدكا ارتباد ب كم صحابه في رسول كرم صلى الدعليه والم کے لید حضرات ابوبکر، عراعتمان ا درعلی رضی الترعنبم سے بیعت کی، اس جیت كامقصد محض دنيوى امور (معنى سياسى داجهاعي صفتي بنيك تفيس بكرباطني كالات كا حاصل كرنا بھى داس بى شامل) عقا۔ اگركوئى كے كداولياء كافيون توان كى وفات کے لیس راقی رہنا ہے اس کئے دوسرے سے داوع کرنا ہے معنی ہے توداس کے بواب میں) کہا ایا سے گاکہ ادلیاء کافیض ان کی وفات کے بعد اس قدر (موتر البيس كمناقص كودرمة كال مك بينجادك بجزاس كے كريكا دكالبي اليا اوابو - ارمرفے کے بعد بھی قیمن کی نوعیت دہی رہتی ہے جسے جات اسوتی س محی تو کیر پیمیر فداصلی الترملیه وسلم کے زمانے سے لے کر اس وقت تک ساتے جی ایل سرندین و و رفیص یابی مین) صحابہ کے برابر ہوں کے اور کوئی من می اولیاء (کرام) کے فیصان صحبت کا تماج نہیں رہے گا مردہ کا فیص زندہ کے

اہ بین جب توکسی بیرکی صحبت اختیا دکرے اور تیرے نفسانی میلانات جیسے کے دلیے ہیں آوس بیرکی صحبت اختیا دکرے اور تیرے نفسانی میلانات جیسے کے دلیے ہیں آوس بیرکی صحبت کو ترک کر دیے .

فیفن کی طرح کیونکر ہوسکتا ہے کیونکہ فیض پہنچانے والے اور فیض بانے والے میں مناسبت شرط (صروری) ہے اور وہ دفات کے بعد ماقی ہنیں مہتی۔ ہل فناوبقاکے بعرصب باطنی مناسبت حاصل ہوجاتی ہے تو (برزگان دین کی) قبردن سے قیص اکھایا جاسکتا ہے گردہ کھی اتنائیس جنتاکہ ان کی زندگی میکن

نفع محسوس ہونے براس میں کونہ جھوارے کی دلایت نابت ہو

ا درمر مداس کی صحبت کی ناتیراینے اندر فسوس کھی کرنے تواس پر داریب ہے کہ اس کی حبت کوننیمت سمجھے ادراس سے فیض کا دامن مضبوط برار سکھے ادراس کے عشق اوراس کی محبت کو اینے دل میں بوست کرلے اور التارسے اس رسیخ) کی الحبت کے راسے ہوجانے کی درنواست کرسے کے اوراس کے حکم رکر دواعال د اشغال) کی بجا آوری اور منع کی ہوئی چیزوں سے پر مہر کی پوری پوری کوسٹ کرسے اور میشہ اس کی توشنودی کا طالب بناریے اور میشہ راس بات کی ا حتیا طریت که این طرف سے کوئی حرکت ایسی ہوئے نہائے ہوائس کی ناراضی كا موجب بوجائي كبونكه اس كي نومشنو دي بي تعالى كي نومشنو دي ا در ترقيات روحانی کاسبب سے اوراس کی ناراصی سے فیفی ربیانی) اور فتو حات رباطن) کا دردازه

ا صرت قاصی صاحب کے اس جملہ کرسسی کوٹ بہ نہ ہوالٹر سے بیزی فیت کا رہونظاب كناكيس درست بوسك بالكل درست يوسكانه اسك كه صورانور صلى التدعليه ولم فيهال الله باكسهاس كى ذات كى مستطلب فرائى دبال يهى درتواست كى كه واستلك حس من بحسك (ادريس تجوسهاس كي عبت طلب كرمايون يو تي سع عبت رعسابو) -

بند ہوہا اسے۔

مسئد: آداب شیخ کی ایجانی مرام سے اور بی حرام سے اور بی مرام سے کونکہ برددوانی

ترقیات میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ می تعالی کاارشادہے:۔

اے مسلما نوں ابنی اوادکو نبی کی اوادسے
بلاند ندکرو اور ندابنی بات کواتنی بلند
اور ندابنی بات کواتنی بلند
اور سے کہوجیسی تم آبیس میں کرتے ہو اس سے دروکہ اس سے ادبی کے اثر سے
تمعادے نیک کام اکا دہ تہ جوائیں ادر تم کواس

المُعُوالَّةُ بِنَ الْمُنُوالِكُونِ فَوْلَا اللَّهِ النَّهِ وَلَا اللَّهِ النَّهِ وَلَا اللَّهِ النَّهِ وَلَا اللَّهِ النَّهِ وَلَا النَّهِ وَلَا النَّهِ وَلَا النَّهُ وَلَا النَّهُ وَلَا النَّهُ وَلَا النَّهُ وَلَا حَمْدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا النَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا النَّهُ وَلَا النَّهُ وَلَا النَّهُ وَلَا النَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا النَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

کی خرجی نہونے یائے۔ اب یو کمہ بیر نائب بیغمرے اہذا دہی آ داب اس کے ساتھ بھی لمح ظ رکھے، بنانچہ بیغمبر کی قبت اسی لئے زض ہے کہ وہ فعلا تک بینچانے والا ہے اوراس کی محبت، فعدا کی محبت کا ذریعہ ہے اور اس کی معیت، اللہ کی معیت کا سبب ہے، اسی طرح بیر کی قبت بھی ذعن ہے کہ وہ بغیبر کانائب ہونے کی وجہ سے قعدا تعالی تک اور اس کی قبت تک بینچانے والا ہے۔

اب بركوافضل سمحة كامعهوم المسئلة؛ بعن صوفياء كيته بب كرميد

کو دوسرے مشائے سے افضل سجھے اور بعض کہتے ہیں کہ اس طرح کا اعتقاد باطل سے اس لئے کہ و فَوْقَ کُمِل فِی عِلْمِ عِلْمُ عَرْسِرِعَلَمُ والے سے براھ کر دوسرات اس علم موجو دہیں، نقیہ یہ کہتا ہے کہ فضیلت دنیا دوطرح کا ہے ، ایک تواین ابیر بنا لینے کے عتبار سے اوراس صورت میں فضیلت ایس معنی میں سے کہ اپنے بنا لینے کے اعتبار سے اوراس صورت میں فضیلت ایس معنی میں سے کہ اپنے

ركو تود اليف في بن ادرون سے زيادہ تقع بخش را نقع) انے ، بدر بالكل الهاب - دوسرے بے افتیاری سے افغنل سمجھنا ہوسکر اور فرط محبت کانتیجہ ہے کہ جب عبت کائل ہوگئ توعاشق کوائی نگاہ س عزمیوب کے نضائل ہوب الم مر تظر المن الله الس صورت بين وه معذوره مي كونكر ده تد محبت بين سے-ان دوناوطات کے سوافسیات دیفے کوئی اور منی نہیں ہوسکتے۔

وكريد فيص المفلف من ركاوف بن جامات - اس كى دليل صرت موسى اورصر مرعليها السلام كاوا قعهب كرجب موسى نے خصر سے فیص رسانی كی در توامت الوضران اس وعده لياكمين بو كيدرون اس براعتراض در درك بسيا

رارشا در بانی ہے۔

تم میرے ساتھ صرفها رکھتے اور ص چیز کی میں خبر ہوتم اس برصرار رکھی کیسے سکتے ہو، موسی نے کہا انشاءالة أب فيصصاير بإئي كاوري سيمعامله من آب كى نافرانى دكرون گافترن كما الهاتم ميرے ساتھ جلتے ہو توجھ سے کوئی بات نہ يو جفاجب

انك كن تستطيع معى صبرًا بف تصبرعلى مالم تحطيم الرا\_\_الى\_احدث لك نهُ ذِكْرًاه

تك كرس توداس كاذكرتم سے زكردن -

یعی پہلے خصر علیدال الم نے فرمایا کہ آب صبر ندکر سکیں گے اور کیسے صبر رسکیں اکے ان باتوں میں جن کی حکمت آب کو معلوم نہیں۔ موسی علیہ ال اوم نے زمایا کہ الماء الداب محص صابر بائس كے ليس فضر عليه السلام نے فرمايا اعجا توميرے كاموں آب سوال مذکرین که میں آپ کواس کی غابیت یا علت بناؤں ، (مگر) پیروشرت موسی ا

کے اعتراض می وجہ سے دونوں میں جدائی ہی ہوگئی ہاڈا خواتی بہنی دبینات اسلام نے خصر علیہ السلام برظا ہر شریعت کی بنا پراعتراض کیا ادراب کو اس کی حکمت معلوم ندیتی ، خصر علیہ السلام بی ہے ہمارے ادراب کو اس کی حکمت معلوم ندیتی ، خصر عزنے فرایا لیس بی ہے آپ کے ہمارے درمیان حیدائی (کا نقطہ) فاملای : یہ بات اس معالمہ بیں ہے کہ بیر اشریعیت بر) استقامت رکھتا ہمو ادر اس کے بادیوں عربیم سرکھی کوئی بات اس سے شریعیت کے فلاف ظاہر اس کے بادیوں عربیم سرکھی کوئی بات اس سے شریعیت کے فلاف ظاہر ا

قامدی: یه بات اس محالمه بی سے که پیر (سرلیت پر) استقامت راها ایم استی به و (اس کے بادیون) عربحرس کھی کوئی بات اس سے شربیت کے فلاف ظاہم بیوجائے تو ایسی صورت بیں پیر پر اعتراض ندکرے بلکداس کی تا دیل کرنے باہر سکے تو کسی عذر پر محمول کرنے ادراگر وہ (کوئی عسل نہ بلکہ فلاف شربیت) تول ہوتواس کوئی نعل صاف گناہ ہو تب بی اس کے مراد دم فہوم سے لاعلمی پر محمول کرے ، البتدا گرف نعل صاف گناہ ہو تب بی اس دلی پر کمیر ندکرے گواس عمل کار در رہے کوئی بزرگو نے کوئی نعل صاف گناہ ہو تب بی اس دلی پر کمیر ندکرے گواس عمل کار در رہے کوئی بزرگو نی ناصادر ہوجا آتا ہے رصاب الشر صلی الشر علیہ وسلم میں سے مقے ، ان سے اعزر صنی الله تعالی عند ہو اصحاب رسول الشر صلی الشر علیہ وسلم میں سے مقے ، ان سے اعزر صنی الله تعالی عند ہو اصحاب رسول الشر تعالی الشر علیہ وسلم میں سے مقے ، ان سے نور کوئی سنی میں اس کے تول سنی سے کہ منتی (دفول ایس سے کہ منتی (دفول ایس کے تول ایس سے کہ منتی (دفول کی مندی دول ہے مند اس سے تو دوالیت نہ ولی ہے مند اس سے تول کی تا دیل منروری ہے ۔

سرکے اور س میں علو ہوام سے میں کی اور کوناہی ہوام ہے اور کوناہی ہوام ہے اس طرح ان کے آوار ان کے آوار بیان کے آوار بی میں علو ہوام ہے اللہ ان کے آواب میں غلو رزیا دتی کمی نمایت بڑی بات ہے کیونکہ اس سے اللہ تعلیم ان کونائی لازم آجاتی ہے۔ نمار کی نے علیم علیم اللہ کی تعلیم ایسان کونائی کا بڑا عمرایا اس سے ہی تعالی سے ہوداب میں تقصیر ایسان کونائی کا بڑا عمرایا اس سے ہی تعالی سے ہوداب میں تقصیر ا

ازم اللئی - را نفنبوں نے علی مرتفی رضی اللہ عنہ کی تعظیم میں غلو کیا، بعضوں نے الماکہ اللہ تعالیٰ ان میں تعلول کرگیا تھا، بعضوں نے کہا کہ ان پر دمی آتی تھی ادر بعضے سے قائل ہوئے کہ وہ داین اسبق تعینوں فلفاء سے افضل ہیں توان کے ان قوال دعقا نگرسے فدا تعالیٰ یا رسول فدا یا فلفاء تلانہ کے آداب میں (تقصیر و) کی لازم آئی ۔

اولياء كوعام عيب بهي ركفت البدنطور كوسف البدنطور الولياء علم غيب بهين ركفته البدنيطور الولياء كوعام عيب بهين ركفته البدنيطور

کے ذریعہ مطلع کیا جاتا ہے اولیاء کے متعلق علم عیب کا اعتقا دکفر ہے ، اللہ تعالی کا ارشا دہے قل لا اقول لکھ عندی خزائن الله ولا اعلم الغیب بین اے محمد الله الله علیہ وسلم) فرا دیجئے کہ ہیں یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کی دھمٹ کا فزانہ ہے کہ میں کہ جس کسی کو جا ہوں دے دوں اور میں یہ رکھی نہیں کہتا مجھے عیب کا علم ماصل ہے وقال الله تعالی ۔ ولا یحیطون بشمی من علمہ اللہ بھا الله بحال الله فدا کے علم کا مطلق ا حاطر نہیں کرسکتے البتہ فدا جس چرکا چاہم انہ علم اور ملائکہ فدا کے علم کا مطلق ا حاطر نہیں کرسکتے البتہ فدا جس چرکا چاہم انہ علم عطافرا آب اور کھی آبیں اس دعوے کی دلیل ہیں موجود ہیں ۔

الله اوررسول كوايك سائه كواه نهم المسئله؛ الركوئي شخص الله اوررسول استاله المرادول اس

عمل برگواه بی تو ده کافر بروجائے گا ادلیا مکویہ قدرت نہیں ہے کہ ده کسی معدد م کو موجود یا موجود کو معدوم کرسکیں ، سیس پیدا کرنے یا نابود کرنے ، رزق یا اولاد کے دینے یا مصیبیت مرض وغیرہ کو دور کر دینے کے نسبت ان (ادلیاء) کی طف کرنا کفر ہے قل لا احلا کے لنفسی نفعاً ولا ضرار الاً ماشاء الله لین اے محرصلی اللہ علیہ وسلم آپ فرا دیجئے کہ بین نود ا بنے نفع اور صرر برقا بونہیں رکھتا گرتو کھے فعا ہے استان دہی ہوتاہے)۔

هستملہ: نہ بخر فعا کی عبادت جائز ہے نہ بخر تی سے مانگنا جائز ، ایا ان نعباد و ایا لئے نست عین بعنی تی تعالی نے بطور فاص بندوں کو تعلیم دی کہ وہ یوں کہا یا المی محض تیری ہی عبادات ای بالمی محض تیری ہی عبادات ای بالمی محض تیری ہی عبادات ای بالمی محض تیری ہی عبادات ای اور آئی میں اور ہرائیک چیزیس را تیا گئے حصر کے لئے آگا ہے ہمذا اولیاء کی نذر ماننا جائے ایک میں اور ہرائیک چیزیس را تیا گئے حصر کے لئے آگا ہے ہمذا اولیاء کی نذر ماننا جائے کہونکہ نذر عباد سے اور آگری نے دالیسی نذر مان کی ہے تو اس کو پورانہ کے کیونکہ گئا ہے اور تیری کیونکہ رہے طواف کی صورت ہے ۔ اور قبروں کے اطراف چیکر لگانا رہی تا اللہ کا طواف نما ذکا حکم رکھتا ہے دسول اللہ صلی اللہ علیہ کو اور اللہ صلی اللہ علیہ کو اور اللہ صلی اللہ علیہ کو اور اللہ علی اللہ علیہ کو اور اللہ علی اللہ علیہ کو اور اللہ علی اللہ علیہ کو ایک کی سے دسول اللہ علی اللہ علیہ کو ایک المواف بالبید سے صلی اللہ علی کہ کہتا ہے۔

دعاء صرف الشرس مانگ المسئله، مرده بازنده اولياء اورانبياء سورعاء صرف الشراسي مانگ المان ال

عنرالله كوكارنا تنرك مع إحسستك البعض جهلابو" يا شيخ عبدالقاده عنرالله كوكارنا تنرك مع إلى الله المنتمالية المنتمس الديد

ا نی پتی سنٹیالٹر" کتے ہیں یہ جائز نہیں رابکہ) شرک و کفرہے اوراگر"یا الہی برمت خواجہ مس الدین یا بی بتی میری حاصت کو بورا فرما" کے تواس میں مضائقہ نہیں ص تعالى زماتے بين والدنين تك عُون مِن دُونِ اللهِ عِبَادُا مُثَالِكُمْ

العنی اللہ کے سواجس کسی سے بھی تم دعاکرتے ہو وہ تھا رہے ہی طرح بندے ہیں

اکفیں یہ قدرت کہاں ہے کہ کسی کی عاجت پوری کریں -اور اگر کوئی بیا کے یہ (آبیت) کفار کے تق میں آئی ہے یو بتوں کو بکاراکرتے تھے تواس کا بواب یہ دياجائے كاكہ لفظ" دون الله" (التدك سوا) عام ب اور لفظ كا اعتباركيا جائے گانہ کہ مخصوص شان زول کا۔ اور وہ جو صدیت میں آیا ہے ذکوالا نبداء من العبادة وذكوالصالحين كفارة وذكو الموت صدقة وذكر القبر بقر بكمرمن الجنة لعني انبياء كاتذكره عبادت سے اورصالي تعفي الهاء كاتذكره كنابول كاكفاره ب اورموت كاتذكره كرناصدقهب اورقبر كاتذكرة فب سے قریب کردیا ہے دروایت کیا اس کوصاحب مدالفردوس نے معافی صعیف سند کے ساتھ کے دیکو علی عبادہ یعنی علی مقطی کا تذکرہ عبادت ہے راس کوئی روابیت کیا صابب مندالفردوس نے حضرت عائشہ اسے صنعیف ند کے ساتھ) اس ذکرسے مرا دان رحضرات ہے اعلی مراتب، اتوال ، افلاق اور ان کی سیرت کاند کره ب ناکه داس کوشن کر) لوگ ان کی محبت اینے دل میں جالیں کہ اس کا نتیجہ اللہ کی محبت ہے اور تاکہ ان کے ابوال ، اضلاق اور سیرت کی بیردی کرنے لگ جائیں ادران کے اطواری مخالفت سے کنارہ کشش رہیں -البتہ محرصلی التر البدو مم کے اذان ، اقامت است بر اور ان جیسے مواقع رعبادات بیں يا در تاعبادت مع جيساكم الترتعالى كاارشا دس ورفعنالك ذكوك يعي اے علم سے متھا دے ذکر کو تھاری فاطر بلند کر دیا کہ کلمٹر میں افران میں تنسید

میں ہمارے نام کے ساتھ تھارا تام بھی آتا ہے اورکسی عیر کانہیں، لیس اگرکوئی

كاله الداللة محمد رسول الله كمناب ادراس كم سائق على ولى الله

یا دو کرولی التدملا دیتا ہے تو اس بر تعزیر (سزا) صردری ہوگی ملکہ تیرصلی التعلیہ دام کا ذکر بھی کسی الیسے طریقے سے کیا جائے ہو تنریجیت میں آیا ہے مثلاً کوئی تحض بطور وطبعت يامحريا محريا عرك توبيه فائز ندبوكار

ولی، نبی کے اونی درجہ کوئیں بہنے سکتا ادنی درجہ تک کوئیس بہنے سکتا

اس مسئلہ پر اجماع قائم ہو جیا ہے۔ ہمذا یہ کہناکہ ولا بیت ، نبوت سے افضل ہے۔ شرعًا باطل (جوط) ہے اور یہ ناویل کہ تو دنبی کی ولایت اس کی نبوت سے افعال سے، یہ رکھی)کشف کی روسے یا طل سے کے

ك مركشف وسي تري بين كم اس كاماننا برايك ير داجب بويانه مان سي وي بن كاربوك البته تودصاحب كشف يراس كااس نوعيت كاكشف فحت بوك كتاب دراصل في سعدالدين عوبير رحمة الترعليه كاتول كر الولابيت افضل من المنبوت "ربعني ولابيتافضل معنوت سے اس قول کی تادیل مصرت شاہ شرف الدین مجیلی منبری رحمة الدیا تعلیہ نے یہ وہائی سے میں کی مراد بیا ہے کہ تو دنی کی ولایت اس کی بوت سے انفل سے ندید کہ طلقا ولایت نوت سے انقل ہے (کتوب (۱۰۰) جلوکتوب ودھدی رحفزت شا ہری نے محق ایک یے عالی مقام سے بدگانی دور کرنے کے لئے تادیل اختیار فرائی ہے، توداکا ندید قول ہے ندمسلک، بیساکر بہتوں نے سمجورا ہے حصرت ماہ بری نے ایک اور تفصیل کموب بین ایسے مسلک کی صاف وضاحت فرمادی ہے اور عصاصف سے بہیں بلکہ دلیل سے نابت زایا ہے کہ برنوع نوت بی افضل ہے۔ دوجلے ملاحظہوں ا البياء فاصل را مراز اولياء ارا يجيمايت ولايت مرايت البياء ادلياء سا فضل من اس كفي دلايت كي يوت است وجله إنبياء دلى باست دراما كمادادلياء انتمانوت كابنداءم ادرتام البياء دلى بوتين بی نیان در مکوب (۲۰) مصدادل ایک ایک ایک سند کا بواب دینے گئے ہیں۔ لیکن کوئی می دلی می بهیس بوسکتا ۔

Marfat.com

هستگه اکوئی دل بھی بنی کے درجہ کونہ بن بہنج سکتا اور نداس سے تغربیت کی ذمہ داریاں ساقط ہوسکتی ہیں بجز مجذوب کے کہ وہ عقل نہیں دکھتا کیونکہ عقل ادر بلوغ الحکام شریعت کی ذمہ داریاں انبیاء سے بھی ساقط نہیں ہوئیں بلکہ ان کی ذمہ داریوں کی کنرت اُن کے تغرف (مرتبت) کی دلیل ساقط نہیں ہوئیں بلکہ ان کی ذمہ داریوں کی کنرت اُن کے تغرف (مرتبت) کی دلیل سے ۔ احکامات کا بہنجانا انبیاء پر واجب سے ، ایک روابیت کی روسے جاشت کی بنی کرم صلی الدعلیہ و من پر واجب تھی اورائی دوسری دوابیت کی روسے جاشت کی فازادر قبر کی نین می راتی ہی واجب تھیں ۔

اولياء كو مصوم سمجها كفريد عصمت صرف انبياء كخفوية

ہے، ادلیاء کو معصوم سمجھتا کفر ہے عصمت کے معنی اصطلاح ہیں یہ ہیں کہ اس شخص سے صغیرہ اور کبیرہ گنا ہ عمدٌا، ہو یا سہوًا اور دمائی فتوریا عقلت خواہ نین رہیں ہویا بیداری ہیں اور ہذریان (نجنونا نہ بڑھ) یانشہ کی سی کیفنیت صاور ہونے کا امکان نہ ہوا در یہ صرف انبیا ء کے کئے خاص ہے تاکہ ان کے معاملہ ہیں (وجی دغیرہ کے سلسلے ہیں) کوئی شبہ بیدا نہ ہو۔ یہ چیز غیرانبیاء کے متعلق کسی ہیں تصور کرنا اجاع کے خلاف ہے۔

صى ابرتمام اولياسه افضل بن انفل بن الله تعالى نه ان ك بارك بن فرايا به كُنتُم خُيراً مَّة الله المخالف الله عليه ولم من فرايا به كُنتُم خُيراً مَّة الله عمول الله عليه ولم من فرايا خيرالقرون قرنى تمول له عموالله ين بلوخه اوراجاع منعقد بهو ويكا به كم الصحابة كلهم عدول له عموالله ابن مبارك بوتابعي بن فرات بن الخبار المنه الم

ا بین بہترین زانہ براہے بیراس کے بدر دہ ہو میرے ال زمانہ سے قریب ہوں مراقالعین -ال بعنی صحابہ سب کے سب عدل بریں ۔

الذى دخل انف فوس معاوية خير من اوس القرنى وعمر المرواني الذى دخل انف فوس معاوية خير من اوس القرنى وغرائي و المرس و في المعنى وعمر المرس الربيس و في المسلم و المرس معاوية المرس من الربيس المرس و في المرس ا

قبرول برگنبر،عرس،جراعال وغیره برعت سے کی قبروں کو بلندرنا

وصبيت قاصني تنا التدرجمة الله المترجم كتاب عفى عنه كى طرف سے اسس ملك

رصیت نامه کی ایک عبارت موقع کی مناسبت سے نقل کی جاتی ہے ریہ وصیت نام کی کامات طیبات شائع کر دومطبع مجتبائی دہلی کے صفحہ (۱۵۲) پر درج ملیگی ۔ ملافظہو ؛

بعدم دن من رسوم دنیوی شل دیم رہتم ہے۔

بعدم دن دسوم دنیوی شل دیم رہتم ہے۔

لیستم جمام به مشایی اور برسی کو فی جیزر داری کیونک برسول الشرصلی الشطاب مسلم نیمند در در ا بعدمردن من رسوم دیوی مل دیم دیستم دهیام دستمایی و برسی بهتی نه کنندرکه درسول الله صلی الله علیه وسلم زیا ده از سمه روز مانم کردن سے ذائر م کرنے کو جائر نہیں کھا لکے دائر م قرار دمایہ اور جورتوں کے دونے میلانے کو تاکید سے منع فرایا ہے فقیر اسی زندگی بین ان با توں سے خوش نہ تقا اور کھی ہے اختیارہ ان میں سے کوئی بات نہیں کی البتہ کارٹہ، ورود، ختم قرآن استخفاراور البتہ کارٹہ، ورود، ختم قرآن استخفاراور بیرات کرے بری الرفزائیں کہ دسول اللہ فیرات کرے بری الرفزائیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ قربی

مائز ندائش من الدرام ساخته الدواز كرميه و دارى دال منع بليغ مى غايير درمالت التهود و بداختيار نود فقيراز اين چيز با داخت بود و درود و خم قران نود كرون نداده واز كلمه و درود و خم قران دار مال حلال صدقه بفقراء باخفاء الداد فر ما يمذكه رسول الترصلي التدعلية ولم أموده المعيت في القبر كالغريق المنتفوص ينتظر دعوة ما تلحقة المناهوس ينتظر دعوة ما تلحقة عن ايب اواخ او صديقي ؟

میت کی حالت عوظہ کھانے والے کی ہے ہویا ہے، کھائی اوردوست کی ذعا کامنتظر ہو!

مسئلہ: میٹی برصواصلی الترعلیہ دسلم اورادلیاء کرام کی رہارت نے وقت ستی ہے کہ کال طہادت ربعنی ونو

کی رہے ادر پینی برفداصلی الد علیہ وسلم اوران کے متعبین پردر دورجی القبر برآنے سے پہلے اعمال صالحہ میں سے نماز بار دزہ یا خیرات ہو خالص البتری نبیت سے کیا ہوا دراس کا آواب اصاحب قبری روح کو) ایصال کرے اور اپنے دل کو حاصر کھے اور خشوع اور دقت کے ساتھ بارگاہ البی سے ان (اہل قبور صنو واکرم صلی الته علیہ وسلم بااولیا وکرام) کی خبت اوران میسی آتباء سنت ای توفیق مانگے اور اگر فورصاصب نسبت ہے تو نود کوربعی اپنے دل کی رفواط اور خطرات اور خیالات سے فالی کرے مراقب ہو کورصاحب قبرسے فیض لینے کے لئے اور خطرات اور خیالات سے فالی کرے مراقب ہو کورائی بی اختلاف ہے لیکن مالت انتظار میں مبی مالی کرے البتہ قبر دل کے باس قرآن بارجھنے میں اختلاف ہے لیکن صحوب ہیں ہے کہ رقرآن بارجھنے میں اختلاف ہے لیکن صحوب ہیں ہے کہ رقرآن بارجھنا میں مبی مائی ہو سے کہ رقرآن بارجھنا میں مبی میں مائی ہو سے کہ رقرآن بارجھنا ہوائی ہو سے کہ رقرآن بارجھنا ہوائی ہو ہے۔

ا ما مرکھنے سے مراد بہ ہے کہ فیالات وافکار سے فالی کرکے دل کو بوری طرح می تعالی کی طرف متوجہ مرکع کو بادہ اللہ کو دیکھریا ہے۔

## نیسرایاب کاملول اور مرشرول کاراب

فصل کاملوں کے لئے کی طلب مزیر ضروری سے اضافاکا ازب ماصل کے ا يس قناعت كسى وقت مى تبيس بونى جائية ، باركاه اللي من صيباكه رسول فداصلى الدر علیہ وسلم نے عرض کیا تھا توری رکھکاری بن کر) سوال کرے رب زدرنی عِلما بعی اے پرور دگارمیرے علم کواور بڑھا۔اور عابرہ دفس) میں نہی کرے نہ راعمال مجاہدہ میں الل آنے دے کہ جیب تک جان میں جان ہے جاہدہ رکی ضرورت) باتی ہے تی تعالی فراناہے وا عبد کا کا کے کتی یا تیکا الیقیات یعی اے محدرصلی الشرعليدوسم) آب البين يرور د كاركى عبادت بين كے رسيني بهان تك موت آجاتے رسول فراصلی الشرعلیہ وسلم را توں میں اتنا قیام د غان فرائے کے کہ آب کے دولوں يائے مبارك درم كركئے - لوكول نے عرض كى يارسول الله قد عفر الله لك ما تقدُّم مِن ذَبِيك وَمَا تَا يَحْوَلِين يَقِينًا فَدَا مُعَالَى عَالِي كَالْكِ وَلِكَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ سب گناه معاف فرما دستے داور بہاں گناه سے مراد صرف ترک اولی سے) رصورتے فرايا أفلا أكون عبدًا شكورًا بعني كيابين (الشكا) شكر گذار منده ندبنون ورك اس نے میرے ساتھ کرم کا پیعاملہ فرمایا۔

كالل مى هوفر مراس سين ماصل كرك كالل الراين س

ری الدرسی الدرسی الدرسیم کامبرہ تعین تحق تو بیت ہے اور صفرت ابراہم علی الدرسی المراہم علی الدرسی کا دیت ہے ہودلاست تحدی برفائزہے کا مبدہ وتعین قلت ہے ہوتھیں محری کے مرتبہ کا ذریتہ ہے ہودلاست تحدی کا ارتبہ کا دریتہ ہے ہودلاست تحدی کا ارتبہ میں صرور ما صل ہے کیونکہ یہ اس کا دریتی ولاست تحدی کا ارتبہ ہے اور برین دکہ مقام شام قلت تو د ایک بہت ہی بڑی فضیلت کا مقام ہے گرمجوبیت مطلقہ کا بوئکہ تقاصتہ یہ ہے کہ محبوب دریتہ کے درجہ بر کھیان درہ جائے اس کے مطلقہ کا بوئکہ تقاصتہ یہ ہے کہ محبوب دریتہ کے درجہ بر کھیان درہ جائے اس کے

رب العالمين تے بيا ہاكہ محرصلى الله عليه دسلم كے بعض بير و مقام نعلت كى نفيلت) ماصل كرے اس سے آگے بڑھ جائيں تاكہ وہ منصب عالى (بعنی مقام خلیت )

ان مجبولوں کے سردارصلی الترعلیہ وسلم کے زیر تکین راب میں باقی) دیسے کیونکہ

(مقولہ عرب کے مطابق) غلام اور اس کی ہرجیز اس کے آتایی کی ملک ہوتی ہے

له قرآن باك من ب : وَاتَّخَذَ اللهُ إِنْ اللهِ اللهُ اللهُ

(غلامان محدى كا المعلى يوهنا در حقيقت صوراكم صلى الشرعليه وسلم بي كا طفیل وصدقہ ہے اس لئے یہ دراصل آب ہی کے کمال کاظہور ہے۔) تی تعالی برارسال کے بعد یہ دعاء قبول فرائی اور صرت میر وکو ہو المحضرت صلى التدعليه وسلم ك ايك متبع بين أن سروص لى الترعليه وسلم کے اتباع کے طفیل میں اسس معنام سے سرفراز فرمایا ، نادان لوگ صرت مجدد اس قول براعتراض كرست بي -كرند بيند بروز مسرويتم حيضه أقاب رايدكناه "الركوني چيكا درصفت او مي د ن كي روشني بي و كيونېس با آلواس ين أفناب كا يوجيت منه نورب كيا تصورب ع ترمذی اوراین ماجه صرت ابوبرره سے ردایت کرنے ہیں کہ دسول الد صلى الترعليه وسلم نے فرمايا كلمة الحكمة ضالة المومن فحيث وجدها فهواحق بها، بعنی دین کی بات مومن کی ایک گرمشده چیزے، جهال کمین ال سائے وہ اس کا زیادہ سی کے ماصل کرلے ! کائل تودکومربیانہ فرمت کے گئے بیش کرے اکائل درجہ کے ادلیاء ہو دوسروں کی ہدایت اور کمیل کی قدرت رکھتے ہیں ان کوجائے وہ اپنے آپ ربلا تکلف و تال او کوں کی اس خدمت کے لئے بیش کریں تاکہ لوگ ان سے فیص الطامكين اور (اس سلسلمين) لوكول كي طعنه زني يا تكيركي برواه مذكرين - ديول التر صلى التَّرعليه وللم كا ارشاد ب كريزال أمّن أمّة قايمة بأمر الله لا يَفِي هُمْ رَمِنَ خَدْ لَهُمْ وَلَا مَنْ خَالْفَهُمْ بِعِي مِيرِي امت مِن الك جاءت مسيد السي رب كى بوالتدكيم بعنى دين كى ترويج اورلوكون كى برايت (داهللى)

يركرب تدرب كى اوران كوكوئى نقصان بين ينتج كااكركوئى ان كاساته ندد یا نحالف بوجائے لوگوں کوانٹر کی طرف بلانایہ انبیاءعلیم السلام کی سنت ہے اور اولیاء انبیاء کی نیابت میں یہ کام کرتے ہیں اور احتوں کی تکبررداعتراض کی وجہسے وه این اس بندمنسب (دمه داری) و ترک بیس کر دیتے بی تعالی کا ارشادے فَإِن كَذَ بُولَكَ فَقَدُ كُذِب رُسُلُ مِن تَبْلِكَ حَامُ وَبِالْبَيْنَتِ وَالزُّبُرِق الكتاب الميدير يعنى (الماسيمير) لوك الراب كوهبلائي تواب مغموم نهول محقیق کہ آب سے پہلے بھی سینیبروں کو اسی طرح جملایا گیا ہے حالانکہ وہ اپنے ساتھ این بوت کی گواہمیاں مجزات نورانی کتابوں کی صورت میں لے آئے کھے۔ مديث (شريف م) فضل العالم على العابد كفضلى على ا دناكم إن الله وملائكته واهل السلموت والارض حتى النملة في صحرها و حتى الحويت في الماء يُصلون على معلم الناس الخير (روايت كيا اس كوترمندى سنے ابوامام بابل سے ابعنی ایک عالم رباعل کی فضیلت ایک رہے عابد برالسی سے سے تھے تم کے ادنی (مومن) برماصل سے۔ فدلے تعالی اور قرشے ادراسان وزمین کے اندر ہو کھی مخلوق سے ہوئی ایٹ سورائ میں تھلی یانی میں اس سخف بررصت کی دعا کرتی ہے ہو لوگوں کو مطلائی (ہدایت) کی تعلیم دیتا ہے ۔ هوطارع مشیخت شیطان کا تعلیفه سے انشاد (دہرابیت) کا هولا دعوی انشاد (دہرابیت) کا هولا دعوی كرتاب اوراس سے اس كامقصورع ت حكومت اور مال ماصل كرنا بوتا ہے وہ (درال) مشيطان كافليفه ب جيسا كرسيل كذاب كقا وَمن اَظْلَمُ مِعَين افْتَرى ك مسبهمة في صور الورصلي التدعلية ولم كى رحلت ك بعديني نبوت كا دعوى كياتها

اس کے اس کا نقب کذان پڑگیا اور وہ قتل کر دیا گیا ۔

Marfat.com

على الله كرنا أوقال أورى إلى وَلَمْ يُوحَ الْيُهِ شَيئي وَمَن قَالَ سأنرل متل ما أنول الله- ادراس مع بره كرابى مان رظام كرف والاكونى ہیں ہو صرائے تعالی بربہتان یا ندھے یا بیہ کے کہ بین نازل کردن گا رکوئی کتاب ہیسے كم فدائ تعالى نازل فرمائى سے ايساسخص (لوكوں) شيطان كى طرح الله کے داستے سے وور کرنے والاہے۔اللہ اس سے بناہ بی رکھے۔ اولياءكو اظهارها عرب انعام اللي كو بوان ير بواس يا بومرتب (ولايت) اور درجهٔ قرب نو د مق تعالى ف این فعل سے ان كوعطا فرمایا ہے اس كا اظہار (لوگوں پر) كرين - بينائجه موت التقلين (حصرت معنى عبدالقادر ميلاني قدس مرة) كي قصائد اور محدد الف تانی رکشیخ احد مربندی قدس سره) کے مکاتیب اور سینے اکبر رسی می الدین این عربی قدس سرہ ای تصافیف راس قسم کے اظہار سے اجری بری بن كيونكه الى تعالى كا ارشاد الله و أها ينعمن كرتك فحدّت ه يني ردركاد كى تعمنون كاذكركرو، دسول كرم صلى عليه وسلم في قرايارات الحديث بالتقمة شكر يعنى نعمت كا ذكر (لوكولس) كرنا يد نعمت كاشكرا داكرناب اوريقي في اس صریت پرید، اضافہ کیاہے و تو کے گفت یعنی نعمت کا ظہاد کرنا نعمت کا کوان ہے ادراین جرایا نے این تفسیرین ای سرو عفاری سے روایت کی سے کہ سلمان یوسی ا (رصوان الدعليم) به ما تقديم كر تعمت كاشكريه به كداس كا اظهاركيا ما الساكا تى تعالى فراما سے كئن شكرتم كرزيد تكم وكئن كفرتم إن عذابى لتدريد يعنى الراش روك توسفت كواورزياده كرون كالور الرنعمت كافران

ب كري طاب مبرر تشريف لائے اور فرايا الحمد لله الذي سیرنی بحیث لیس فوتی احد یعنی تعربید صرف ضاکو مزادار سے کہ ن نے چھ کو ایساکر دیا کہ دائع جسے عالی مرتبہ کوئی نہیں۔ پھر تمبرے نیجے السف - لوكون ف اس كى وجد يوهى دكه لس ايك جمله فراكركيون مبرس أتر ئے ؟) فرایا میں نے ہو کھے کہا محص نعمت کے شکرانے کے طور رتھا۔ این ابی عالم سے معم سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت حسن بن علی رصی اللہ ا) سے ملاقات کی اورمصافحہ کیا اوران سے اس ایت کی تفسیر وربافت کی ، مّا بنعب في ربك فحد ت ر فرايك اليك الكان الركوني نيك كام كرے اسے اینے گروالوں کو آگاہ کردے، اس داظہار تعمت اورا دائے میں کے المعنى احاديث اور محابه اور سلف صالحين ك اقوال ب شاريس -مرست تعمن اوراظها رنفسانی میں فرق اے تواہد نفس کی برأت وفركران كومن فراياب كه لا تنوكوا أنفسكم يعنى ايت نعن كوياك نظامر د، اس کا بواب یه دیا جائے که نفس کو پاک ظاہر کرنا اور کسی نعمت کا اظہار کرنا صورتاً عى يه ظاہر ايك سے معلوم بوت بي ليكن درحقيقت يه دولوں الك بي ،اكر كالات

نی به ظاہر) ایک سے معلوم ہوتے ہیں لیکن در حقیقت یہ دو نوں الگ ہیں، اگر کالات مبت اپنے نفس کی طرف کرے اور تق تعالیٰ کی طرف اس کی ہو نسبت ہے اس کو مند کھے تو یہ نفس کی براء ت را تزکیش) ہے اور بدترین کبرہ اور اگران (کمالات) بست فعد ائے تعالیٰ کی طرف کر تاہے اور تو دکو اصلاً تنر (دفساد) کا منبع سمجمتا ہے اور کالات سے خود کو محف عاریت اور محض اللہ کے تول وقوت کی دہ سے متقسف اگر شکر اللی بجالائے تو اس کو اظہارِ نعمت کتے ہیں ان دونوں معنوں میں آگریہ اکر ترکی کیسانی ہو مگر خدائے تعالیٰ کے زدیک یہ ایک سے بنیں ہیں واللہ اللہ اللہ اللہ کے اور اللہ اللہ سے بنیں ہیں واللہ ا يعَلَمُ الْمُفْسِدُ مِنَ الْمُصْلِحِ اوراللهُ تعالى كومعلوم على منافق فلفن على منافق فلفن على منافق فلفن منافق فلن منافق فلفن منافق فلن منافق فلمنافق فلفن منافق فلفن منافق فلفن منافق فلن منافق فلفن

اولیاءالٹر ہوکہ نفس کے روائل سے باک ہیں ان کے متعلق نعمت کے اظہار کے موار ہوکہ بطور شکر ہوتا ہے کوئی اور بات تصور نہیں کی جاسکتی رمثلاً ہے کہ وہ بطور فر اپناکوئی کمال بیان کررہے ہوں) اس لئے اگر میہ بات (اظہار نعمت) اگر متقی لوگوں سے ظاہر ہو تو اس پر اعتراص مذکر نا چاہئے کیونکہ نمیک گمان لازم کر دیا گیا ہے ۔ لیکن مرمد کو جائے کہ نفس کے کر دفریب سے مطمئن عقہ رہے اور مذابی ٹو بیوں کو نکاہ میں لائے بائی اپنے نفس کو بھینے جائے اور مزدگوں اپنے نفس کو بھینے جائے اور مزدگوں اپنے نفس کو بھینے جائے اور مزدگوں کی شہاد تیں ملیں اور مسلسل الہام ہونے لگ جائیں تو اس وقت (البتہ) رفعت کی اظہار کرے تاک لوگ اس کا رتبہ بہبیان کر اس سے استفادہ کریں اور ان کمالات کے صاصل کرنے کا شوق ان کو بھیرا ہو جائے رہواس تکمیل یا فتہ بستی میں نایا ل

بیں ۔ فصل اس بیان میں کہ بیرکو مرمد کے سیائے کیسیاسلوک کھٹا ہے ؟

ترجم اور ترمی ابیائے کئی طری سوک کظاہر کرنے میں دیسی بواور مہران اور شغیق ہوکہ یہ رسول کری علیہ انسلوہ والسلام کی صفیتیں ہیں ۔ بی تعالی کا ارتبادیہ کشفیت ہوکہ یہ رسول کوئی قبلیک گفیٹ کھٹا کے گھڑ کوئی قبلیک گفیٹ کھٹا ہے کہ کوئیٹ کا رقبادی کا گھٹا کہ کہ کوئیٹ کا رقبادی کا اس بی میان سے آیا۔

بالسُو مِن اِن رَبِیت ہی مہران ہے ۔ وہ تھا دی ہدایت کا بڑا تربی ہے اور سے اور سے اور اس بربیت ہی مہران ہے ۔

Marfat com

اورمرسدوں کو بحز دینی مفادے وانٹ دلیا تہ کرے، تصبحت نرمی اور سے کرے اور سخت کلامی نہ کرے کہ حضورصلی التارعلیہ وسلم کا بی طریقہ رہاہے اوران (مرمدون) کی کوناہیاں اگر اپنی ذات کے بارے میں دیکھے تو معاف کردیا كرے مق تعالى كا ارشا دسمے وليعفوا وكيصفحوا ييني ان كوما سنے كه معاف كردياكس اورالوكون كى كوتابيون سعدر كذركياكرين - التدتعالي كاارتهادي فبما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلُوكُنْتَ فَظَّاعُلِيْظُ الْقَلْبِ لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَمْمُ وَاسْتَغِفْرُ لَهُمْرُوشَارِدُهُمْرِفِ الْاَمْرِ لیعنی لیں اللہ کی اس رحمت کے سبب ہوآب پرسے آب ان لوگوں برنرمیں اورا کرای ان پرترسش روا ورسخت دل بوتے تو بلاشبدہ آب کے اطراف سے منتشر بوجات ، نس اب ان کی کوتامیوں کومعاف فرماد بجیدا وراللاسے رکھی، ان کی معافی طلب بیجئے اور دینی امورس ان سے مشورہ فرمایا میجئے ۔ خدا کے طالبول كولون كورف كالله ووركرونا الماسم عن تعالى فرامام وكلا تُطرد الله يد عون رتيهم بين فراكي مع وشام يا دكرت والول كواين سے دورندينے \_ آيت كراس مكون سے فق تعالى ك اس قول تك كر فسطود همر فتكون رهن الظالمين و يعى الراب نے الفيل دوركيا توظالموں سے موں كے -رط می ادر مربدوں سے مالی یا بدنی منفعت کی تو تع نه رکھے کیؤنکہ لوگوں میں مسلم کی ایک منفعت کی تو تع نه رکھے کیؤنکہ لوگوں میں میں میں اور میں دعوفانی رمہنمائی ایک عبادیت ہے اور عبادیت پر آجرت لینا جائز نهيس ب في تعالى كاارشاد ب وكرتعد عيناك عَنْفاك عَنْفُهُم عُرِيدُ رِدْيدَ المعبوة الدُّنيارين أن عن الن عن المرزن عيروكاتم دنياى زنست المستدرة بوج اوربدایت کی انجام دی میں اجر کی نیت اللہ کے سواکسی اور سے نہ رکھے۔قال لا استككم عكيه أجرارات أجرى الكعلى اللويعى المحمير العلى الترعليهم

آب زمادیجے کہ یں تم سے کوئی ابرت نہیں بیابتا۔ میری براتو بس اللہ تعالی کے ماقد ہے۔

صروكمل المعلى الترعليه وسلم مخلوق كى ايزاء رسانى برصر فرمات صروكمل المخلوق كى ايزاء رسانى برصر فرمات المعروميل المتعالى المحى موسى لقد اوذى اكثرهم من هذا نصبر یم الدرتعالی میرے بھائی موسی پر رحم فراسے کہ وہ اس سے بھی زیاده ستائے گئے اور اکھوں نے صبر کیا ۔ یمارے حضرت سیرور میروامظیر جان جانان رحمة الترعليم) نے اپنے مرت دصرت سيد نور محد برا يوني رض الترعن سے نقل کی ہے کہ ایک منص اپنے آپ کو ان کے مربیدوں میں طاہر کرتا تھا ایک دن اس منعف نے برحتی سے صرت کی فدمت میں متب اوبی کی اوربہت برا کھلا کھا۔ حصرت نے جواب میں کھے د فرمایا، دوسرے دن وی محص آیا تا کہ حصرت سے توجہ کے اور (روحانی) فائرہ اکھائے ۔ یس نے ربعی میردامظر جان جالان في جاباكه اسع منزا دون ، حضرت في منع فرايا اوراس منص برتوم فرانی تعیک اسی طرح بس طرح دوسرے الل اخلاص پر توجہ فرمارے تھے۔ اس عر کواس بات سے بڑی کھن محسوس بونی اور س نے عرض کی کہ حضرت اس محص كالسائے عام ابل افلاص كے راركيے قرار دیا ، حزت نے فرمایاكہ اے مزا صاحب الرس اس يرلفت طامت كااوراس كو توجه نه ويتاتوى تعالى عمر سے یو چیاک میں نے تیرے سیندیں ایک نور دکھا تھا اور میرا ایک بندہ اس تورکا طالب بن کرتیرے یاس آیا تو تونے اس کوکیوں مروم رها ؟ توبین اس كايواب يدكي وس سلماكدات الداس في هي أكواكما عااس ك 

نے ارشاد فرمایا کہ اے بابا اگر جیریں نے اس کو تحلصوں ہی کی طرح توجہ دی، ليكن في تعالى على اورمنافق كويرابركب كرس ك وإلله كيفائم المفسد مِنَ الْمُصَلِّحَ كَام كَا الْحَام توبس في تعالى كم إي المصرف فلمن اورباادب دوستوں بی کو منتاہے ۔۔۔۔ یہ قصہ اسی نوعیت کا ہے ہے كمعبداللرين أبى بن سلول منافق كے جنازه كا داقعہ ہے كہ اس نے باربا المحضرت صلى الشرعليه وسلم كى فدمت مين ستانيان كيفين، كراس كالوكابو ایک مخلص مومن تھا، اس نے زفیت پیری سے مغلوب ہوری جب استحصرت صلی التدعليه وسلمسه التجاكى اس كى غاز جنازه يرمها دس ا دراس كے لئے مغفرت كى دعا فرائيس توالحصرت صلى التدعليه وسلم نماز برصانے کے لئے اکھ کھوے ہوئے مگر حضرت عمر بن الخطاب منى الشرعنه في صائل بوكرع صلى كه يا رسول الشربية تو وہی شخص ہے جس نے فلاں دن پیکستائی کی اور فلاں دن بیکستائی کی اورال تعالى كاارشا وب إن تستغفر لهم سبعين مرَّةً فكن بغفر الله كه مريعني الراب منافقين كي اله . يمرتب على دعاف مغفرت فرما مين تولهي التد تعالى ان كو ہر گزمعاف بنيس كرے كا معنور صلى التّه عليه وسلم نے حضرت عرف کی بات پر توجہ بہیں فرمانی اور فرمایا کہ میں اس مخص کے لیے ستر بارسے زمادہ استعفار كرول كا الزكار الخصرت رصلى الشرعليه وسلم في عارجنازه برهائي كو تی تعالی نے اس منافق کے تق میں آپ کے استعفار کو قبول نہیں فرما با اور یہ آيت نازل فرائى وَلَا تُصلِّ عَلَى آحدِ مِنْهُمْ مَّاتَ آبَدًا وَلَا تَقَمَّعُلَى قبره بعنى منافقين بين سے كسى كى بھى غاز جنازه آئيد نه يرهائي اورناس كى قبرى كولى ميني ( دعائے استفار كے لئے) كير دوسرى آيت كھى نازل يول واستَغُورُ لَهُمُ أَوْلَا نَسْتَغُورُ لَهُمْ لَنْ يَسْفُورَاللهُ لَهُمْ لِينَ آبِ مَافَقِينَ

L.

کے لیے استعقاد کریں یا تہ کریں التا تعالی ان کوہر کر نہیں عصے گا، اس کے بعد عيرا تحصرت صلى الله عليه وسلم نے كسى منافق كى غاز جنازه بند وسلم الله باوقاررب اکرایان مادر نه گور گورد ارتاد (یعن برطریقت) کویایت ادر نه گور گورد اورن (نواه خواه کواه ک) مبل بول برصائے کیونکہ اگر اس کی عظمنت مرمدی نگاہ میں کم ہوگی تو مرمدوں پر نيس كادر وازه بند بولا المحار رسول الترصلي الشرعليد وسلم كي ارساس بي ردابیت آتی ہے کہ من براہ عن بعیار ها به ومن براہ عن قربیب احیا بنی ہو آ کھرت کودورسے دیکھا اس برای کی سبت طاری ہوتی اور ہو ہو قریب سے دیکھتا اس کے دل میں آپ کی تیت جم جاتی تھی۔ ابل طلب کازباده میال کرے مسئلہ یہ بھی ہے کہ لیے بیض ابل طلب کازباده میال کرے میں میردن کو بعض پر ترجے نہ دسے بحر اس کے کہ کسی کے اندر تعدائے تعالی کی طلب ڈیادہ ہو۔ ابن ام مکتوم ایک تابیا صحابی تھے وہ ایک دن الحظرت صلی التدعلیہ وسلم کی تعدمت میں ما صربوعے ادرعن كى كم يارسول الشيط وه علم سكهائي يونتي تعالى في آب كوعل فرمایاب (اتفاقا) اس وقت قریش کے سردار آب کے صورت کے اور المحضرت صلى الله عليه وسلم ان ك سائلة ترعيب اور تربيب ك ورايد وعوب تى من معنول سے - آب نے ابن ام مكوم كے بواب ميں بھر تہيں وايا يونك ابن ام مكتوم نابينا تھے اس لئے باربار ابنی بات دہرات رہے مراکفر ان کی بات پر توجہ ہمیں فرمائی اور اس بین آپ کی مصلحت یہ تھی ک اگرید سردالان قرایش ایان سے آئے تو ایک بڑی جاعت اسلام س دافل بوجائے گی اور این ام مکوم تو محلص مسلمان تھے ہی، ان کی تعلیم میں ، دیرکا بھی مضائقہ نہیں تھا اس کے بادبور (تی تعالیٰ کی طرف سے متنبہ ذبایا گیا عَبَسَ وَ تَوَلَّیٰ عَنْ جَاءَ ہُ الْاَ عَمَی ہ کہ جب اس کے رسین آنحفرت کے پاس نابینا آیا تواس نے ترشرد ئی سے کام لیا ادر اس دوگردانی کی باس طرح کی آمیت یہ جبلانے کے لئے نازل کی گئی کہ بوضرا کا زیادہ طالب ہواس کی تعلیم (ولقین) میں کوششش بھی ذائر ہونی بھا ہیئے می تعالی نے داد دعلیہ السلام سے ذبایا کیا کہ اؤٹ ا فَ رَا اُیْتَ رِلْی طالبًا نَگُنُ کَا فَا فَا اِسْ بِالْمَ تُو اُسُ کُلُونَ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

له کال بزرگوں کا اظہارِ عمل ، مرمدوں کے خلوص انتقاسے بہتر (ادرانصل م

LY

اور بدوں کو دوز خسے ڈرائیس اور تاکہ آپ الٹرکے تھے سے لوگوں کو اس کی طرف بلائیں اور ایک روشن پراع رہیں ۔۔۔ ہمایت کے کام کا تو اب تمام عباد توں کے تو اب سے ذیا دہ ہے ۔ دارتی نے مین بھری شے دوایع کی ہے کہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے دوار دمیوں کا حال پوچاگیا جن میں سے ایک عالم تھا بوصرف فرص نماز اداکرتا تھا اور باتی سارے وقت مخلوق کی تعلیم میں مصروف رہتا تھا۔ دوسرا ساری رات قیام کرتا تھا اور ہمیشہ روزہ رکھتا تھا۔ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایاکی اس عالم کا درجہ اس عابرسے اتنا ہی زیارہ بلندہ جیسے تھے تم میں کے ادائی اس عالم کا درجہ اس عابرسے اتنا ہی زیارہ بلندہ جیسے تھے تم میں کے ادائی اس عالم کا درجہ اس عابرسے اتنا ہی زیارہ بلندہ ہے جیسے تھے تم میں کے ادائی اس عاب

## چونها باب قرب الهی کے اساب اور ان میں ترقی

قرب کی اصل جزب اللی سے ایمی دکھوکہ قرب اللی کی علت "جذب کو قرب کی اصل جزب اللی سے ایمی دکھوکہ قرب اللی کی علت "جذب کو میرہ کو ابنی طرف مینجنی ہے - بلا واسطہ اور بالواسطہ جذب یہ بہتشش کھی تو بلا کسی واسطه ادر دربیه رمثلاً مجا بده در باصنیت دعیره) کے بوتی ہے اوراس کو اجتباء مستى من اوراكتركسى درىعدسى بوتى ساور ده درائع وتوسط استقرائي طوربر دوہیں، ایک عبا دت دوسرے الیے انسان کی صحبت ہو کامل و کمل (دوسے كوكمال تك بينجان والا) سيس بو مدنب اللي عبادت ك واسطر سام ما ما م اس کو "تمرهٔ عبا درت "بہتے ہیں اور ہوصحبت (کامل) کے نتیجہ میں ہواس کوتا تیرسے" كما حالات و يونفلو علت فاعلى ك اعتبارس ب ريسى اعتبارسك تقع رسانی میں فاعل بینی بیرے موثر ہونے کو ملحظ رکھا جائے) اور علت قابلی ریعنی مربیب کے نفخ ماصل کرنے کی استعداد) توب رمربد کی دو) استعداد سے ہوتی تعالی نے ایک انسان میں رکھی سہے، جس کا ذکر کلام مجید میں فرمایا گیا ہے کہ بنظرية الله الرق فكوالنّاس عَلَيْهَ العنى يه نداى تخليق به كداس فالسال كوايك تفاص استعداد كسائق بيدا ذمايات اور صدست من آياب مامن موليرالا يولله على الفطرة ثمر ابواه يعودانه اربيصوانه إو يمجسانه ليني كوئي كيه بيدانهي بوتا بجزاسلاي المبت (واستعداد)ك

پھر اس کے ماں باب اس کو پہودی یا نصراتی یا نجوسی بنا دیتے ہیں۔
انسانی استعدادیں الگ الگ ہیں رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم فرملتے
ہیں الناس معادی کمعادی للذ هب والفصّة بینی انسان کان
ہیں الناس معادی کے کانوں کے کہ کسی جگہ سے سونا ما صل ہوتا ہے
ادر کسی جگہ سے جاندی اور کسی عگہ سے لوما وغیرہ۔
ادر کسی جگہ سے جاندی اور کسی عگہ سے لوما وغیرہ۔

ر درائل نفس قرب میں حامل میں الدر تعالیٰ کے قرب میں حامل ہونے درائل ہیں اور عنام (رکوا ، مٹی ، بانی ، اگ جن سے افسان کا جسم مرکب ہے ) کے ذاتی اثرات اور عالم امر کے لطائف ریعنی قلب ، رقرح ، متر ، فنی اور افتی کی عفدات ربعی کرت درکر اللی سے ان کا بیدار نہ رہنا ہے اور سبب میں اسی طرح عبادت اور انسان کا ملی صحبت قرب اللی کے صول کی علت روسبب میں اسی طرح یہی دو چیزیں ان موانع قرب اللی کے دورکر نے کا بھی سبب ہیں۔

## فصل سيرا فاقى دانفسى كيان س

مذکورہ بیان سے بی بات واضح ہوگئی کہ درجہ کمال کو ماصل کرنے لئے ناقصوں کو دو با توں سے مغر ہمیں ہے ایک توجبا دات پر عمل پیر ابونااور عبارتیں اور ریاضتیں بھی دہ ہو گئی شیخ کامل ممل کی تجویزے موا فق ہوں جس سے موانع (یعنی نفس کے روائل) بھی دور ہوجاتے ہیں اور نفش ادر عناصر کا تزکید بھی ہوجاتا (یعنی نفس کے روائل) بھی دور ہوجاتے ہیں اور نفش ادر عناصر کا تزکید بھی ہوجاتا ہے ادر عالم امرکے لطائف کے لطائف رفض اور قالبیہ) کی صحبت ہیں رہتے رہتے تا ریک ہو جائے ہوتے ہیں اور تور کواور رفض اور قالبیہ) کی صحبت ہیں رہتے رہتے تا ریک ہو جائے ہوتے ہیں اور تور کواور اپنی اور قالبیہ کی عبوت ہیں ۔ دوسرے شیخ کامل و ممل کا جذب ہو تور ابلی ایک کے عبول جائی ایک کے عبول جائی کا جذب ہو تو ہو ابلی ایک کو عبول جائی ہو تو ہو ہو تا ہو کی کامل کا جذب ہو تو ہو ابلی ایک کی عبول جائی ہو تو ہو ابلی ایک کا جذب ہو تو ہو ابلی ایک کی عبول جائی ہو تو ہو تا ہو

ی نسبت عطاکرتا ہے اور پستی سے بلندی تک بینجادیا ہے اور اولیاء کرام اكثر طريق سلوك كو معذب يرمقدم ركفته بين اس ليحكه موانع كابهاما مقاصد کے ماصل کرنے سے مقدم سیمتے ہیں۔ لیس مربد کو اذکارنفس کے مجاہدہ کی تاكيد كرت بي تودكواس كى امداد كے لئے متوجه ركھتے بين تاكه عالم امرك لطائف مرکی ا ورمصفا بوجائیں اور نفس توب وانابت کے ذریعہ کیندبیرہ اضلاق (مشلا) زبر، صبر، توکل، رضا اور پورے دس مقامات ( افلاق) سے منصف بوجائے، اب سالک قرب اللی کی استعداد میداکرلیتاب اس وقت مین اس کون تعالی كى طرف منجذب كرك قرب اللي عطا فرما تابسير اليسي سالك كولا معالك مجذوب کتے ہیں اور اس میبر (سلوک) کو سیرا فاقی کتے ہیں کیونکہ یہ بزرگ عناصرادرنس اورعالم امرکے لطائف کے تزکید کی تاکید مہیں فرماتے ہیں تاکہ و عالم مثال میں \_\_\_ برلطیقه کا ایک نورسی ،جب انے آب کونفس سے جدانہ یائے۔ تك ده نورظا برنبين بوتا اس وقت تك اس لطيفه كوصاف شره تسليم بي كت قلب کے لئے نور زرد روں کے لئے نور سرخ مرستر کے لئے نوراسیاہ بھی کے لئے لور سفید ادراجی کے لئے نور، سیم

بتلایا جا تاہے۔ ہونکہ یہ سسیر بہت لائی اور مشقت سے برہے اس لئے کھی ایسا بھی ہوتاہے کہ صوفی آننائے سلوک میں مرحاِتا اور سلوک سے ناکام جلا جاتاہے

اسىلئے

تی تعالی نے صرت نواجہ تعشیند کوملوک پر جذب مقدم مطفع المام فرمايا بيهان مريد كويها بيل عالم امرك بطائف من ابني توجه سي درالا كرية بين تاكه قلب، روح، سر، خفى ادراجي بنيادى طور يرستهلك برجائه السميركو"ميرانفسي "كت بي ادراس"ميرانفسي "محمن بي اكتر"ميرافاتي بھی ماصل ہوجاتی ہے کیونکہ عالم امرے لطائفت سے تاریکیاں اور کدورتیں بھی دور ہوجاتی ہیں اور قرب مجی معیراتا ہے۔ اس کے بعدم ربید کونفس اور قلب کے یا کی کے لئے ریاضت (د مجاہدہ) کی تاکید کی جاتی ہے لیس مرمد کور ماصنہ ادر شن کی توجہ کی مردسے تفنی اور عناصر کی پاکیزگی حاصل ہوجاتی ہے اور اليسے سالک كو" محدوب سالك" كتے بي ادراس سيركو" اندراج بنايت في البدائين " (يعني ابتداء بين انتهاء كار كه دياجانا) كنته بين كيونكه جذب بواخرين ماصل بونے دالی چیزے وہ ابتدائی ماصل ہوگیا۔ جیب عالم امرے لطائت فاہونے کے بعد ریاضت کا حکم دیا گیا اور نفس کی شدت اور دبرب عالم امرے الطائف کے ساتھ رہے کی دھے سے جاتا رہاریعی نفس قابویں آگیا) ادرعابرہ اس کے لیے آسان ہوگیا اور لطائف کے قتا ہونے کی دہرسے عبادتوں کا تو اب بھی برط سیاتواس اعتبارسے یہ میر زیادہ آسان اور تیزی سے ملتے والی بن کئی اور اكركوني مربيراس ميريس كمال عاصل كرف سے قبل مربعي علمة تو قروم بالكل نه دسے گاکیونکہ قلبی ذکراس کو اسٹینے کی اپیلی ہی صحبت بیں عاصل ہو دیکا والتراعلم

فصل۔ عبادلوں کی رکتیں

یا در کھوکہ کا مل درمیری عبادتوں سے اللہ کا قرب نہا بہت معترط نقے سے ترقی یا تلہے اور ناقص عبادتوں سے قرب صاصل ہوتا ہے گرقابل لحاظ درم بنیں۔ کیونکہ نا تصوں کی جا دتوں کا ٹواب، کا طول کی عبا دتوں سے بہت

ہے۔ جیسا کہ اور بیان کیا جا پہا تا اس جمان کی عبا دتیں ایک دلی عباد اور بیان کیا جا پہا تا اس با اس تناسب کا فرق اول اور دلی اور دلی کی عبادات کی برکات میں بھی ہے ، مشارِخ کرام کا کہنا ہے کہ ناقص بادتوں کے ذریعے بسس اتنا قرب ماصل ہوتا ہے کہ بالفرض اگرایک شخص بادتوں کے ذریعے بسس اتنا قرب ماصل ہوتا ہے کہ بالفرض اگرایک شخص بار اور الایت بار سال عبادت کرے تو اونی اولیاء کے درجہ کو پہنچ سکے گا اور ولایت اور فرایس ہزار سال عبادت کرے تو اونی اولیاء کے درجہ کو پہنچ سکے گا اور ولایت لیا ہوئی مرتبہ بالے گا۔ حق تعالی کا ارشاد ہے تعویٰ جربی اور فرشتے بین ایک دن میں ہو پیا س ہزار سال کے برابہ بنے تعالی کے باس مرب کہ جب دنیا کی تام عربی اس کرا بہت سنیں گویا اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ جب دنیا کی تام عربی اس کرا برا سال کے برابہ بار ہوگی تو محض ریا صور ہی میں ایس سکرا ہوگی تو محض ریا صور ہی میں ایس سکرا ہوگی تو محض ریا صور ہی میں ایس سکرا ہوگی تو محض ریا صور ہی خرات ہیں ہوگی تو محض ریا صفح در ایسے ولایت کا حاصل ہونا تصور ہی میں ایس سکرا ہوگی تو محض ریا صفور ہی میں ایس سکرا ہوگی تو محض ریا صفح در ایسے ولایت کا حاصل ہونا تصور ہی میں ایس سکرا ہوگی تو محض ریا صفح در ایسے ولایت کا حاصل ہونا تصور ہی میں ایس سکرا ہوگی تو محض ریا صفح در ایسے ولایت کا حاصل ہونا تصور ہی میں ایس سکرا ہوگی تو محض ریا صفح در ایسے ولایت کا حاصل ہونا تصور ہی میں ایس سکرا ہوگی تو محض ریا صفح در ایسے ہیں ہوگی تو محض ریا تھوں ہیں ہوگی تو محض ریا صفح در ایس کرا ہو اور کیا تھا کہ دو ایس کرا ہوگی کی دور سے دیا گی تا میں میں اس سکرا ہوگی تو محض ریا کی تاریخ دو ایس کرا ہوگی کی دور سے دیا گی تاریخ کرا ہو کیا گور کی تعالی کا دور اس کرا ہوگی کی دور سے دیا گی تاریک کی دور سے دیا گی تاریک کی دور سے دیا گی تاریک کی دور سے دیا گیا کی تاریک کی دور سے دیا گی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کرا ہو کی تاریک کی تاریک

سسیر دامد برسید یک دوده داه میسیرعادف بردسان تاه می

بیس معلوم ہونا جا ہیئے کہ مشاری کرام جب مربیروں کو ریاضت و بجاہدہ کا تکم کرتے ہیں تو اس سے مقصود عناصر کی صفائی اورنفس کی باکیزگی ہے نہ کہ زب کا حصول بلکہ نود تصغیبہ (صفائی) اور تزکیہ بھی بزی عباد توں سے حاصل فرب کا حصول بلکہ نود تصغیبہ (صفائی) اور تزکیہ بھی بزی عباد توں سے حاصل

ا در حدد الدی سیر قرب ہردات ایک دن کی مسافت کے برابرطے ہوتی ہے۔ اور عادف کی سیر تو ہر لمحہ تختِ شاہِ ذوالجلال مک ہوتی رہتی ہے بعنی ہر لمحہ اس کو قرب اللی ملیسر ہے۔ نہیں ہوتاجب تک کے اس کے ساتھ شیون کی صبت کی تاثیر معادن نہولئے عبادت بامشقت اور موافق سندت سے روائل دور بوتے ہیں

هستگاه ؛ بعض اکابرکا تول ہے کہ ہردہ عبادت جس میں مخت دسوت در اور ہو وہ عبادت نفس کے دزائل دور کرنے کی پوری پوری تا شرکھتی ہے اس سے ان صغرات نے ذکر جبری اربعینات (یعنی سے ) اور فلوت مانوس دغیرہ تسم کی باتیں ایجادکیں ادران کی یہ بات رسول الشمسلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے مستبنط ہوتی ہے کہ خصاء انگیتی الصیا کے بعثی میری امت کا شہوت جنسی سے فالی ہوجانا روزے دکھ کر اس کو دور کرے یعنی جس کسی امتی میں شقت ہے اس سے دورہ روزہ رکھ کر اس کو دور کرے کیونکہ دوزہ میں رنفس پی مشقت ہے اس سے دونے کرنے کے ایمی الشاعلیہ وسلم کے بات کا ان کو اس کو دور کرے کیونکہ دوزہ میں رنفس پی مشقت ہے اس سے دونے کرنے کے ایمی الشاعلیہ وسلم نے بجائے نمازے اس کوشہوائی قوت کے دونے کرنے کے لئے تجویز فرایا۔ عالی نے بجائے نمازے اس کوشہوائی قوت کے دونے کرنے کے لئے تجویز فرایا۔ عالی شان بزرگ صرت نو ابھ بہا والدین نقت بندر میں الشرعنہ اور ان جیسے بزرگو سے اسی بات کا امر فرایا ہے۔

فلاشى من المحدث بعدا ية ربعى كراى كى سيات مرايت المنسل سكتى لىسى سى مات سے مدابیت نہیں ال سكتى نیز مدسیت شرایب میں بر بمى سے إن القول لايقبل مالمربعمل به وكلاهما لا يقبلان بن رن النية والقول والعمل والنية لاتقبل ما لم تواتق السنة نعنی بغیرعل والاقول معبول بنین اوروه دولوں رقول وعمل بغیردافلاص نیت کے مقبول بسرجب تك كسنت كموا فق تربول اوريو مكرسنت كفلاف اعالقول نيس توان يرتواب مي مترتب نيهو كا الرفي مشفت كور بوموافي سنت نيهو) قرب المصول اورراوائل مے وقعیدیں دفل ہوتا رسو ل کرم علیہ الصارة والتسلیم اس منع نه قرمات - ابو داور اس عصرت انس بن مالک سے روابیت کی ہے! ك تشدد وعلى انفسكم قان توما شددواعلى انفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقايا همرنى الصوامع والبيع ورهبانية والبتدعوها ماكتينها عليهم بيني اين جانون يرسختي نه والواس لئ كمايك قوم فيليغ ا دير توريخى القيارى توفى تعالى نے بھى ان رئيس حنت احكام أناديد، ليس بيد اسی قوم کے بیلے کو گئے ہو ہی اور گرہوں میں راہبانہ زندگی اختیار کئے ہوئے ہیں کہ بورہائیت التاسے ان پر فرض نہیں کی تھی (مراد اس

صیحین (بینی بخاری وسلم) میں روابیت ہے کہ بین شخص رسول الشرصلی الشرعلید وسلم کی از داج مطہرات کی خدمت میں حاصر بہوئے اور انھوں نے صفور کی عبا دت کے بارے میں سوال کیا۔ امہات المؤنین نے انہیں رسول کریم صلی الشرعلید وسلم کے معمولات بتا دیئے ۔ ان لوگوں نے اس کو دلینے تق میں ، کم سمجھا اور کہنے گئے کہ مہاری رسول الشرصلی الشرعلید وسلم سے کیا برابری میں ، کم سمجھا اور کہنے گئے کہ مہاری رسول الشرصلی الشرعلید وسلم سے کیا برابری

ہے آپ کی شان میں تو تق تعالی کا ارشادہ سے دِینِغِفِو کَافَ الله مَا تَقَدَم مِنَ ذَنْبِكَ وَمَا تَاخَرِكُ (ادرم تو مرابی ان میں کے ایک جابی نے کہا کہ میں قام رات عبادت کروں کا اور بالکل نہ سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں روزے رکھوں گا اور افطار نہ کروں گا ، تعیرے نے کہا کہ میں نے نہ تکام کی سے افرنساب فورتوں سے سردکار رکھوں گا دسول کریم صلی اللہ علیہ دسلم جب افرنساب فورتوں سے سردکار رکھوں گا دسول کریم صلی اللہ علیہ دسلم جب افرنساب فورتوں سے سردکار رکھوں گا دسول کریم صلی اللہ علیہ دسلم جب افرنساب فورتوں سے سردکار رکھوں گا دسول کریم صلی اللہ علیہ دسلم جب افرنساب فورتوں سے سردکار رکھوں گا دسول کریم صلی اللہ علیہ دسلم جب افراد واللہ واللہ واللہ ان اخشاکہ من افراد واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ میں تھی تھی تھی کہ میں تم لوگوں کی بہ نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور زیادہ پریمز گار بھی ہوں ایکن میں دوزہ دکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور زیادہ والی اور زیادہ والی اور زیادہ والی اور زیادہ والی اور نیادہ والی اور انظار بھی کرتا ہوں اور ایس ہوں اور این اور این اور انظار میں سنت (طریق) سے بیز ادب وہ میرے تا بعدار دوں میں سے بین ادب وہ میرے تا بعدار دوں میں سے بین اسے دہ میرے تا بعدار دوں میں سے بین اسے دہ میرے تا بعدار دوں میں سے دہ میں سے د

اگر کوئی کے کہ میں کو ی قسم کی ریاضیتوں سے (روحانی) ترقیاں دکھتا ہوں اور باطنی صفائی اور مکاشفات حاصل ہوتے ہیں، جن کا اٹکار میں ہیں کرسکتا، تو ہواب میں یہ ہما جائے گا کہ (بلاٹ بہ) ریاضیتوں سے کشف، کرامت اور دنیوی تصرفات حاصل ہوجاتے ہیں اسی لئے قو حکائے اشراقین اور ہند دستان کے ہوگیوں کو بھی یہ چیزیں حاصل رہیں گریہ کمالات اہل اللّٰد کی نگاہ میں کوئی قاا نہیں رکھتے اور وہ ان چیزوں کو بھوزا درمنقی کے بدل میں فریدنے کوئیارنہیں۔ نفسس کے رزائل کا دور ہونا اور شیطان اور وسادس شیطانی کا ازالہ بنیسنت کے طریقہ کی یا بندی کے محکن ہی ہیں۔

ا مرادید ہے کہ اللہ نے توصور کے الکے کھلے گناہ سب معاف فرمادیے ا

مالی است سعدی کر را وصفا تواں رفت بر در لیے مصطف اگر کوئی کے کہ اگر ہی بات ہے تو رجن) سلامل رطریقی میں سخت ریاضتیں استعال نہیں ہوتیں ان میں رمانا پڑیکاکہ اکوئی ولایت کے درجہ کونیس پہنجیت الالكه يدبات معج نهين سے تواس كابواب يد ہے كه اولياء كرام سنت كے العدارين اوراس اتباع سنت نيس بعض بعضول سع برسط موت بين ادر اگران کے بعض اعمال میں برعت نے راہ یا بھی لی سے تو السے اعمال بہت ہی کم میں البس اگر مید اعمال قرب کی ترقی کاسبب ندیجی ہوں تو دوسرے موافق سنت اعمال اورکایل و ممل بزرگول کی صحبت سے ان کی دستگیری بوجاتی ہے اور وہ درجہ کمال مکب بہنے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ وہ بولیف اعمال این برعت اسکی سے وہ اس منصلی اجتہا دی علطی کی دہرسے ہے اور علطی كرف والاعبه ومعزور ساورا مكوتواب كاايك درجه مل جاتاب اور توجهر الساحة یں می سے اس کو تواب کے دو درجے ملتے ہیں ، اور اگر ایسانہ ہو تو فقها بلکماری دنیا برعا فنیت تنگ بوجائے والترتعالی اعلم۔

### فصل مشائح كرام كى تاثيريين

یا در کھوکہ نا تھی اور کامل دونوں اپنے سے کامل ترکی صحبت سے نیف ماصل کرتے ہیں رہان تک کے صفرت یوشع بن نون اوران جیسے انبیا منے اپنے سے عالی رتبہ بیغیر مثلاً حضرت موسی علیہ السلام سے فیض ماصل کیا۔

مسئیل ماقص کو ولایت بغیر تا تیر حیث میں مربس اسکنی انتسوں کو کا موں کی تا تیر ولایت ماصل نہیں ہوسکتی کیونکہ محن ان کو کا موں کی صحبت کی تا تیر کے بغیر ولایت ماصل نہیں ہوسکتی کیونکہ محن ان کو

عبادت سے الحقیں ولایت میسر نہیں اسکتی جیسا کہ اور بیان کیا جا اور مدر مطلق میں کور قرانی اصطلاح میں) اجتماء کہتے ہیں ان لوکوں کے تی میں تصوری ر كيا جاسكا اس لئے كه الحين تق تعالى كے ساتھ و مناسبت ماصل ہيں لهذا كوا کے لئے تی تعالی کے نبین کا حصول کے السے عقی کے واسطے (اور ذریعی) کے مكن بهين حس كوباطن من تق تعالى ك ما كالم مناسبت ركابل ما صل بواورطاب میں الت سے بندوں کے ساتھ بھی مناسبت رکھا ہوا در ایسا شخص اللہ کا رسول ہے یا اس کا نائب اور اس نائب کو بھی حیب تک اہل استفاصہ سے ظاہری مناسبت نه بوفيض يا بي مكن بهيس في تعالى فرماتي بي لو كات في الدُوض مَلَ رِنْكُ أَيْ يُمْشُونَ مُطْمَرِينِ إِنْ كَنْزُلْنَاعَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَكَا رسولاه منى الرزمين برفشة بلت بيرت اورست سنة بوت تو محقيق كهمان کے لئے اسمان سے فرسٹ میں کورسول بناکر عیجیے اور اسی لئے رسول الترصلی للے علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی قبراطہرسے قبض ربینی فیض تربیت مس الك نا قص درىعه كمال تك بهينج سك الهيل بهينج سكتاكيونكه صورى مناسب الي کی وات باک کے ساتھ اس وقت موجود ہمیں، اس دوسراواسط درکارہے بواتب كانائب يا وارت بواور بيغير عليه السلاكا ارشاوس العلماءورثة الانبياء لینی علماء ہو ظاہرو باطن کے ہا مع ہوں وہ بھیرکے وارس من كامل البدمستاني مرتبة كالمل البدمستاني كالمل كا سےبلاداسطرفیض پہنچ سکتا ہے اور وہ عبادت سکے ذریعہ ترقی کرسکتا ہے تق تعالى فرماما فرماست بين والسحد واقتر ب لعنى سجده كراور تعداك

ارسال ابداء کامقصرنا تیرصحیت کی فیض رسانی ہے اسکله

اس دنیا میں بھیجنے کامقصدی ان کی صحبت کی تاثیر (سے فیض باب کرنا) ہے کیونکہ فقہ اور عقائد کے مسائل تو فرشتوں سے بھی سیکھے جاسکتے ہیں۔ جیسا کہ صدبیٹ جیرئیل دلالت کرتی ہے کہ رسول الترصلی الترعلیہ وسلم نے فررایا، هذا جیرٹیل جاء کُمُر لیسے گھی کے دیوں الترصلی الترعلیہ وسلم نے فررایا، هذا جیرٹیل جاء کُمُر لیسے گھی کے دیوں الترصلی الترعیب مسلمانا پوری پورئ تابیق الکہ تمصیب تعمارے دین کی باتیں سکھائیل ہیں یہ کام (دین سکھلانا پوری پورئ تابیق اردون سکھلانا پوری پورئ تابیق اردون نہیں لیکن صحبت کی تاثیر جس سے دلایت عاصل ہوتی ہے (وہ مناسبت الممری پرموتون ہیں اوراسی لئے رسول انسانوں میں سے بیا کئے گئے۔ حق تعالی فرائے ہیں نفود تم ہی پرموتون ہے اور اس لئے رسول انسانوں میں سے بیا کئے گئے۔ حق تعالی فرائے ہیں نفذ کیا تو کھر دُرایا کو گائ فی آگ ڈیش میک آئے دسول تعمارے اللہ تا ہوں تابی سے۔ اور فرمایا کو گائ فی آگ ڈیش میک آئے کھر تیکھ نے تو تا اور اس اور اس نوود تم ہی ہیں سے۔ اور فرمایا کو گائ فی آگ ڈیش میک آئے کھر تیکھ نے تو تا اور اس اور اس اور اس نوود تم ہی ہیں سے۔ اور فرمایا کو گائ فی آگ ڈیش میک آئے کھر تھر تی تھر اور اس می اور اس سے۔ اور فرمایا کو گائ فی آگ ڈیش میک آئے کھر تیکھ نے تو تابید ت

له دوایت سے کسہ ایک مرتب صابہ کی مجلس جی ہوئی تھی کہ جریل علیہ السلام انسانی روب میں آئے اور حضوراکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے متصل رو ہر وبدیھ گئے اور ایک ایک کرکے کئی سوال کئے کہ بارسول الشرا بالی کس کو کتے ہیں، احسان کے کیامعنی ہیں ؟ قیامت کو اسے گئی سوال کا بواب عطافر اسے تو آب اس اسٹے گی ؟ آثار قیامت کیا ہیں وعیرہ - جب حضور کسی سوال کا بواب عطافر اسے تو آب اس کی تصدیق کرتے کہ صحیح فرایا صحابہ کوام کو تعجب ہوا کہ یہ کون شخص ہے کہ سوال بھی کرتا ہے اور جواب کی تصدیق کرتے کہ صحیح فرایا صحابہ کوام کو تعجب ہوا کہ یہ کون شخص ہے کہ سوال بھی کرتا ہے اور بھواب کی تصدیق کھی ، حب جبریل علیہ السلام سے گئے تو مصورا فورصلی الشرعلیہ السلام نے بھواب کی تصدیق کھی ، حب جبریل علیہ السلام ہے گئے تو مصورا فورصلی الشرعلیہ السلام نے بھواب کی تصدیق کھی ، حب جبریل علیہ السلام ہے گئے تو مصورا فورصلی الشرعلیہ السلام نے بھواب کی تصدیق کھی ، حب جبریل علیہ السلام ہے کہ ارتفاد فر مایا تھا ۔

که بیا ایت دو فقرے اور گرز میکی ہے اوراس کی تشریح بھی بیان ہو میکی

ا هستله: بعضے دہ لوگ جن کوبہت ہی قوی دردهانی استعار سببت اور بسی السببت اور بسی جاتا ہے ادر ان کو مرتبۂ ولا بت مک بہنجا دیتا ہے ، ایسے لوگوں کو ادلیسی ہے ہیں کیونکہ اور سی ترقی سے دالبتٹر صلی التہ علیہ وسلم کی صحبت اعضائے بغیراتی سے فیض صاصل ذرا با۔

بلان النیر صحبت مجا بده ما کافی ہے اسک اور دولایت ماصل کرنے گا اس کے ساخہ شامل نہ ہو نفس کے دوائل کو دور کرنے اور دلایت ماصل کرنے گا اس کے ساخہ شامل نہ ہو نفس کے دوائل کو دور کرنے اور دلایت ماصل کرنے گا اس کے ساخہ شامل نہ ہو نفس کے دوائل کو دور کرنے اور دلایت ماصل کرنے گا بیر بوکمالات نبوت اور کمالات نبوت ماصل ہیں جیسے اصل سرول الدصلی اللہ علیہ وہ میں ، دوائل نفس کے دور کرنے اور دلایت ماصل کرنے کے لئے کافی ہے گراس طرح نہیں کہ ایک دور مرتب کی صحبت کافی ہے گراس طرح نہیں کہ ایک دور مرتب کی صحبت کی بیر نام اور اولیا و کی صحبت کی بیر نام نام سرا تھا ہے تو کی میر اور اولیا و کی خود لیے دور لیم اگر ہذب میں مراب کے کانی نہیں ہوسکتی البتہ کسی دلی کے دور لیم اگر ہذب میں راب کے تو کھی سرا تو اور اولیا و کی صحبت کی بیر اور اولیا و کی صحبت کی بیر اور اولیا و کی صحبت کی بیر نام اور اولیا و کی صحبت کی بیر نام اور اولیا و کی صحبت کی بیر نام کی دور کرنے دور کی دور کی دور کرنے کی دور کرنے دور کر کرنے دور کرکے دور کرکے دور کر کرنے دور کرنے کرنے دور کرکے دور کرکے دور کرکے دور کرکے دور کرکے دور کر کرنے

مع اور تو کالات نوت رکھے والوں میں اور تو کا اس کی نیابت (واتباع

اصحاب بول یاان سے سواکوئی اور تووہ ایسا" اجتباء ہے جس میں ہرایت کی بو ہے یہ بی صورت کوسم اویت اور دومری کوسم ریت ہمنا مناسب ہے ، اللّٰهُ کَیْحَیِشَبی اللّٰهِ مَنْ کَیْشَاءُ اور دومری کوسم میں ایشا مناسب ہے ، اللّٰهُ کَیْحَیِشَبی اللّٰهِ مَنْ کَیْشَاءُ کَیْحَیْشَبی اللّٰهِ تعالی اللّٰهِ اوراس مند پر میلا دیتا ہے ہو اوراس شخص کوراست پر میلا دیتا ہے ہو اس کی طرف رہوع کرتا ہے ۔

مسئلہ: جذب مطلق جیں کو اجتباء کھے ہیں، جس طرح ابیاء کومبر نیامن العینی ذات ہی ہے مناسبت کے سبب عاصل ہوتا ہے اسی طرح اولیاء کومی حال ہوتا ہے گراس و تت جب کہ حق تعالی کے ساتھ کامل مناسبت عاصل ہوجائے، وجہ یہ ہے کہ جذب مطلق میں ہورکا وٹ بھی وہ عدم مناسبت کی تھی ہوا ہ کامل مناسبت میں متبدل ہوئی، پس معلوم ہوا کہ صوفی جب سیر مربدی عاصل کرکے مقام فیوبیت بر پہنچ جاتا ہے اوراتباع رسول اور دوسرے منازل طے کرکے مقام فیوبیت بر پہنچ جاتا ہے اوراتباع رسول فیداصلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے فداکا فیوب بن جاتا ہے اوراتباع رسول کا اجتباء نیا بت پر شخصر نہیں رہتا ہے ربلکہ راست ذات ہی سے حاصل ہوتا ہے لیمانیا کی اس کے بعداس کی جتبی میں ترقیات ہوں گی والی والدی سے ہوں گی۔

ایس اس کے بعداس کی جتبی میں ترقیات ہوں گی والیمیر مُرادی سے ہوں گی۔

مسئلہ ایمی و مربد کو درج ذرب مطلق محاصل ہوجا تا ہے کے مربد کی میں ہوجا تا ہے کہ مربد کی میں ہوتا ہے کہ مربد کی میں ہوجا تا ہے کہ مربد کیا ہوجا تا ہے کہ مربد کی میں ہوجا تا ہے کہ مربد کی دو میں ہوجا تا ہے کہ مربد کی دو میں ہوجا تا ہے کہ مربد کی میں ہوجا تا ہے کہ مربد کی دو میں ہوجا تا ہے کہ مربد کیا ہوجا تا ہے کہ مربد کی دو میں کی دو میں ہوجا تا ہے کہ مربد کی دو میں کیا تھا ہو کہ کی مربد کی دو میں کی دو میں ہوجا تا ہے کہ مربد کی دو میں کیا تھا ہو کہ کی دو میں کو میں کی دو میں ہو کی کی دو میں کی

کواجتباء اور جذب مطلق حاصل ہوجاتا ہے۔ حالانکہ نو دمرشد کو حاصل نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں مربر بیرسے افضل ہوتا ہے ، مرا درومی نے شخ تاج الدین سے درایت کی ہے کہ اکفول نے فرایا کہ کمجی ایسا ہوتا ہے کہ حق تعالی کسی بندہ کو اپنی طرف جذب فرالیتے ہیں حالانکہ وہ شخص کوئی استاد

(ربربابیر) نبین دکھا۔ حسن سے لوگوں نے پوچاکہ آب کا مرت کون ہے ؟ فرمایا اس سے پہلے عبدالسلام بن مشیش تھے اور آب دس دریا میں یا ہے آسما میں ادر یا ہے زبین میں ہیں۔

ابن سنیش سے پوچھا گیا کہ آپ کا مرت کون ہے فرمایا اس سے پہلے جا اور باس سنے اور اب دو دیاؤں سے بیتا ریعنی فیض صاصل کرتا) ہوں ، ایک دریائے نبوت اور دوسری وریائے فتوت ۔

مرشد کااحسان مربد کی گردن بردائم سے مرشد کا احسان مرشد سے نواہ کننا ہی افضل کیوں نہ ہوجا ۔ نے مرشد کا تق تربیت (کا احسان) اس کی گردن برباتی کا یا تی ہے ۔ کا یا تی ہے ۔

فائد ؛ بیساکہ بیان ہو چکاکہ قرب (الہی) میں ترقی تین باتوں سے ہوتی ہے برکات قبادات ، تاثیر مشائخ اور جذب مطلق - لہذا سمجے لوکہ برکات قبادات سے کو قوت ، دسعت اور اقربیت ماصل ہوتی ہے گرصرف ایک ہی مقام تک ریہ ترقی محدد د) رہتی ہے ، اور ایک مقام سے دوسرے مقام میں (مسلسل) ترقی یعنی ولا بیت علیا میں اور ایک مقام سے ولا بیت علیا میں اوراس یعنی ولا بیت علیا میں اوراس کے مقام میں ترقی ہوتی ہے بہاں تک کہ شیخ کے مقام تک بھی اور اجزب مطلق مقام میں ترقی ہوتی ہے بہاں تک کہ شیخ کے مقام تک جہاں تک بھی الاتعالی سے دوسرے مقام تک جہاں تک بھی الاتعالی سے دوسرے مقام تک جہاں تک بھی الاتعالی مقام سے دوسرے مقام تک جہاں تک بھی الاتعالی سے دوسرے مقام تک جہاں تک بھی الاتعالی مقام سے دوسرے مقام تک جہاں تک بھی الاتعالی میں ترقیات میسر آتی ہیں ۔

#### فصل استعماد کے بیان میں

یا در کھو کہ تی سیجانۂ تعالیٰ نے انسان کی سرشت میں لینے قرب

اختلاف استعداد كي بلي صورت

اورایی معرفت کی استعداد رکھی ہے اور وہ استعداد بدایت بالفعل برموقوف ب الدتنال كاارشارب كند خَلَقْنَا الْإِنسَان فِي أَحْسَن تَقْوِيمُ ثُمَّ لَمْ رَدُدُنَاهُ ٱسْفَلَ سَافِلِينَ إِلاَّلَذِينَ ٱحْتُوارَعُمِلُوا صَّلِلْحُتِ يَعَى كُفِيقَ ہم نے انسانوں کو بہترین حقیقت پر میداکیا بینی انسان کمالات کی استعداد ر کھتا ہے پھرہم نے اسے بیست سے بیست ترمقام تک لوٹا دیا بہاں تک کہوہ اپنے اس ما اینے سے کمرشے کی عبارت کرے البتہ وہ لوگ راس سے الگ ہیں ہوا یان لائیں اور عمسن صالے افتیار کریں رسول الترصلی التدعلیہ وسلم نے ارشاد فرايا مامن مولود رالا ويولد على قطرة تمرا بوالا يجودانه له الى ريث البته إفراد الناقي استعماد كاعتبارس الك الك الك بين رسول عليه السلام فے ارشار فرمایا الناس معاوی کمعاون الذهب والفضة خیارکمرنی الباهلية خياركمرني الإسلامراذا فقهوجس طرح كمكانين مختلف بوتي کہ لوہے اور تانیے کی کاتوں میں جاندی کی اہمیت یائی نہیں جاتی اور سونے کی كان ميں لوسے كى صلاحيت نہيں ہوتى تھيك اسى طرح انسانى افرادىمى الك

اہ بوبی بیدا ہوتا ہے۔ وہ فطرت صبحے پر بیدا ہوتا ہے کیراس کے ماں باب اس کوبیودی (دعیرہ) بنا دیتے ہیں۔

انتخلاف استعدادی دوسری قسم ایسک دوسری قسم بیم سے جس س انتخلاف کا سبب اساء البی کے ظلال بیں ادر پیم ان دظلال ) کے ظلال بیں ہو ہو اور ایک یا دس یا سوم اتب سے لے کر جس قدر بھی اللہ تعالی کے علم میں ہوں ۔ نیز بعض ظلال اسم "البادی" کے بیں ادر بعض ظلال اسم "المضل" کے بیں - استعداد کی اس نوعیت سے ہدایت و صنالت داقع ہوتی ہے ۔ وہ فرد جس کے میر تقین کا کاظل اسم "البادی" ہے یقینا ہدایت یا ب ہوگا ا در جس فرد کے میر تعین کا ظل اسم "المفنل" ہے وہ یقینا گراہ ہو کر رہے گا لیکن یہ صروری نہیں ہے کہ

ک جب حرت اوبرائے مانعین ذکوہ کے فلاف جما دکاعزم فرمایا توحزت عرف کواس میں تردد کھا۔ ان کی اس بجی مسلے کو دیجھ کر حزت ابو برائے نے یہ جملہ فرمایا تھا حبس کے بعد عرفار در تراف بھی مستعد ہوگئے تھے۔

جس ذرکے مبدء تعین براسم الهادی کاظل سایہ نگن ہے اسے درجہ ولالت ماصل ہوجائے البتہ اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے جسے بھاہتے یہ مرتبہ عطف فرملئے۔ اس صورت ہیں مراتب کا ہو فرق ظاہر ہوگا وہ اس کے مبدء تعین کے فلل قرب اور بعد کی بنا پر ہوگا۔ جس کسی کا مبدء تعین اعلی اور اقرب ہوگا۔ اس کی ولایت اتنی ہی اعلی ہوگی۔ حصرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مبدتین اس کی ولایت اتنی ہی اعلی ہوگی۔ حصرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مبدتین بوئد وائرہ ضلال کا نقطۂ اعلی مقا اس لئے ان کا مرتبہ ولایت بھی سب سے ذیا وہ بڑھا پر طور اور ا

اختلاف استعدادك انرات كاظهور اختلاف كابونتيج نوع تانى

یعنی مبادی تعینات کے اعتبارسے (ہر) ولایت بالخصوص ولایت صغری برقاہر ہوتا ہے اس ہوتا ہے اور نوع اول کے اختلاف کا نتیجہ ہم جملہ مقامات میں ظاہر ہوتا ہے اس کا سبب بہ ہے کہ عالم امر کے لطا گف اور مبادی تعینات کے نیوض کا ہو تعلق ہے وہ ولایت کبری کے ساتھ اور اس میں سے بچھ ولایت کبری کے ساتھ بھی اور ولایت کبری کے اکثر ووائر کا تعلق نفس کے ساتھ ہے اور ولایت علیا میں سے گانہ عناصر کے ساتھ ، اور کمالات نبوت میں عنصر فاک کے ساتھ ، اور کمالات نبوت میں عنصر فاک کے ساتھ ، اور اللہ اس سے اور یہ بیئیت و صدانی کے ساتھ والتہ اعلم۔

مسئلہ، یہ بات مکن ہے کہ بعض ادلیاء بعض انبیاء کے بیجے ہوئے خیر سے بیدا ہوئے خیر سے بیدا ہوئے خیر سے بیدا ہوئے ہوئے خیر سے بیدا ہوئے ہوں ادریہ بھی ممکن ہے کہ دسول التّد صلی التّد علیہ دسلم کے مبادک خیرسے بیدا ہوئے ہوں -

سوال بونکه ہر مخص ابنے والدین کے نطفے سے بریدا ہوتا ہے، س لئے یہ بات قرین عقل معلوم نہیں ہوتی ہ

جواب؛ بهت مى باتين بين جن كوعل انساق ثابت بيس كسكتي ليك شرع ياكشف والمام سے ده تابت بوجاتی بی مثلاً نفس ولايت ، كه وه ذات بے یون کے قرب کانام ہے امام فی السنت بنوی رحمۃ الله علیہ نے و تفسیرالم النزل بن ايه كريم منها خلقناكم وقيها نعيد كم ومنها تخرجكم تارة ا حری کی شرح میںعطائے تراسانی کے قول کا ذکر کیا ہے وہ کہتے ہی کوب نطف رحم میں قرار مکر ماہے تو ایک فرسٹ تداس مقام کی منی کی جی جمال اسے دفن الونام، لأنامه اور نطف مين وال دينامه بهراس مي اور نطف سے آدي بداراوناب واورطيب في ابن مسعود رضى الترعندس روابيت كى سے ك رسول السُّصلى السُّرعليه وسلم نے ارشاد فرمايا مارمن مُوتُودٍ الدُّوقِ مستوتِها من توكبيد الري يولد مِنها فِاذَا رُدُ إِلَى أَمِن لِ عُمرِه رُدُ إِلَى تُوكِيدٍ الرى خراق مِمْا يُدنَنُ فِيهَا وَإِلَى وَإِ بِابِكِرِ وعُمَرُ خُلِقنا مِن تربتِهِ واحدة ونيها تدفن يني كونى بيدا بوت والاابسابيس سے مريد اسى كى ناف بين وه مي سے جس سے اسے بيداليا آيا كفا۔ بين جب وه ابر عليني کے قربیب بہنجیا ہے تو اسے اس مئی مں لوٹایا جاتا ہے جس سے وہ بیداہوتاہے اور اسی میں دفن کر دیاجا تاہے تحقیق کہ میں اور ابوبر اور عرا ایک می سے بیدا الوست بين اورايك المعالم وفن بول كے ميرزا عمد بدشاني رحمة التعليه نے فر مایا ہے کہ اس صدیث کے راوی ابن عرب اور ابن عباس اور ابوسعید اور ابوبرو ہیں اور ان میں سے بعض سے بعض کو تقویت بہتی ہے۔ خصور الدر الدركان عضاك الدركان كاب جائر مراك

ين قسم كهاؤل تواس معلى من سيابول ادر تهي برازاس من كوفي ت تهين كهرسول التدصلي الترعليه وسلم إور الوبرا اورعرا ايك خميرت بيدا بوئ بين اور رسول كريم صلى التارعليه وسلم في عبد التدين حيفر رضى التد تعالى عنه سے فرمایاکہ تم میرے خمیرسے میدا ہوئے ہو اور تمھارے والدفر مشتوں کے ساتھ أسمان يرمير وازكرت بين اوربيات درست سه كديق تعالى نے جس ملى كو كسى سيمبرك لئے جہا فرمایا ہو اور زمین نے اظہار آفر بیش كے لئے الوار دركات اور نزول رحمت کے مالفاس کی پرورشس کی ہواس میں سے کھے حصہ باقی رہ جائے اور وہ اولیاء میں سے کسی کا خمیر ہوجائے یہ بات عقلامحال نہیں ہے اور شرع اور کشف سے نابت ہے۔ اس کواصطلاح بین اصالت کیتے ہیں اور کشفی نظر ين اصاحب اصالت اس طرح نظر آناب كدكويا اس كاحبم بوابرس موجه اور دوسرول كيم آب وكلسے بنے بي -صاحب اصالت لأزماسب سے افضل بین ہونا اگری اصالت اگری اصالت ا می برے شرف کی بات ہے لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ صاحب اصالت ان حضات سے افضل ہوجن کی فضیلت اجماع سے تابت ہو تکی ہے کیا آب مهيس ديكه كدعبرالشرب جعفره بموجب تص مدست ما صاحب اصالت بب جبكه اجماع كمصطابق عمّان على عس اورسين صنى الشعنيم ان سب سے افضل بن -ا بقید کا نفط کھٹک جاتا ہے ، اس لئے کہ اس میں بہلو خمیر کی تیاری میں اندازہ کے غيرقطعي بوسف كانكلتاب ادراس نوعيت كالتساب ذلك تُقَدِيرُ الْعَرْيُو الْعَلِيمُ والى ذات كى طرف قابل قبول معلوم نهيس بوقاء نهى مدست بي تعيير كاذكريد دياس توصرف محمير مون كا اظها رسي - والتداعلم -

# پانچواں باب قرب الہی کے مقامات کے بیان بی

يه بات الى طرح سم لوكه عن تعالى سمان صفات و بوديه حقيقيه واضاء نیز صفات سلبید اوراسائے حسنی سے موصوف سے جیساکہ قرآن وحدیث اس يرناطق بين ادراولياء كے كتنف سے تابت ہے كه الترتعالی كے اسمائے وصفات ظلال، وسق بين الترتعالى كے اسماء وصفات انبياء اور ملائكه كے مبادئ تعينات بین اور دوسرے انسانوں کے بیاری تعینات اسماء وصفات کے ظلال ہیں۔ الركوني مضخص يباك كم عقل وشرع اس امرى تا عبد نهيس كرتے كه الله تعالى کے اسماء وصفات کے طال (سائے ہوں ۔ تور محدد الف ابی صی الدونہ نے محتوب ایک سویا ئیس جلدسوم میں تحریر فرایا ہے کہ واجب تعنا لی کاظل رسایہ) بہیں ہوسکتا کیونکہ ظل کے مانے سے واجب کے مثل مستی کا وہم براہوتا ہے۔ یہ کہ اصل ریعنی ذات واجب الوجود) اپنی نطافتوں میں کامل مہیں ہے۔ جب لطافت كرسب محرمصطفے صلى التّرعليه وسلم كرمايه نه كفا توجير كے تعدا کا سایہ کس طرح بموسکتا ہے؟ اس کا جواب بیر ہے کہ ظلال سے دہ مراد بہیں ہے بوعوام سمھتے ہیں بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ نطائف اللہ تعالی کے برا کئے ہوئے ہیں اور ان لطائف کوالٹرنعالی کے اماء و صفات سے کا مل نسبت ماصل ہے اور اس مناسبت کی وجہ سے اہل دنیا کو اللہ تعالی کے اسماء وصفات کے وجہ اور اس مناسبت کی وجہ سے اہل دنیا کو اللہ بنتے ہیں اور اسی مناسبت باعث اسانی فہم کے لئے انہیں ظل کہدیتے ہیں یا مالیت سکریں وہ طل بہر بہر باغ انہیں ظل کہدیتے ہیں یا مالیت سکریں وہ طل بہر بہر باغ جاتے ہیں۔ جنا بخر حضرت محبر در فیان اسی نسبت ثابت کہ اس نوع کے علوم اگر واجب تعالی اور ممکن کے در میان اسی نسبت ثابت کریں حب کا بہوت ہماری شریعت میں با یا نہیں گیاہے تو یہ سب بھے محض مالت سکرے معارف ہیں ورث فارج بالذات اور بالاستقلال تی تعالی ہی کی ذات ہے یا اس ذات بزرگ وبرتری آخے صفات حقیقیہ اس سوا ہو کھی کی ذات ہے یا اس ذات بزرگ وبرتری آخے صفات حقیقیہ اس سوا ہو کھی محکن کی ذات ہے یا اس ذات برائی فالق کی ظل نہمیں ہے دہ اللہ تعالی کی معارف میں عالم سالک کے بہت کا م ہما ہوا ہے اور کھانی کشاں اس کو علم دا ہ سلوک میں عالم سالک کے بہت کا م ہما ہوا ہے اور کھانا کشاں اس کو علم دا ہ سلوک میں عالم سالک کے بہت کا م ہما ہوا ہے اور کھانا ہے ۔

اور ہو کچھ نور وظلمت کے تجابات دالی مدسیت میں بیان ہواہے اس سے صونیوں کے قول کی تائید ہوتی ہے کیونکہ اہل ایان کے مبادی تعینات جابات نورانی ہی ہیں ہواسے المادی سے ظلال ہیں اور کافروں کے مبادی تعینات جابات خورانی ہی ہیں ہواسم المادی سے ظلال ہیں اور کافروں کے مبادی تعینات جابات ظامانی ہیں ہواسم المنسل کے ظلال ہیں۔ خوت التقالین رحمۃ الشرعلیہ فراتے جابات ظلمانی ہیں ہواسم المنسل کے ظلال ہیں۔ خوت التقالین رحمۃ الشرعلیہ فراتے

خُرُنْ سُجِمِنْ الْجَبِ حَتَّى وَصُلْتُ إِلَىٰ مَقَاهِ لِّقَدُ كَانَ جَدِى فَادُنَانِى يَعِنَى بِسِ فَعَ الْجَبِ مِنْ الْجَبِ الْمَرْبِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

سوال: الترتعالى كاسماء وصفات اوران كے ظلال كوانسان كاميد

نفين كيول كيتے بين ؟

جواب: جبیاکہ معلوم ہو جیکاکہ رائ اللہ کغین عین العالیمین ہیں ہے صفات اور ظلال و جود اور توابع دجود سے فیمن الہی کو رانسان تک استجانے

كا داسط بنے ہیں راس منے ان كوانسان كامبعدء تعین كيتے ہیں)

سوالے، ہرخص کا تعین اس کے دبور کی فرعہے ان ہی وبوہ کے مطابق مسید کہ سماقہ تعین میں اس کا مقام مقررہے توالٹر تعالی کے اسماء دصفات

نودہی عالمے مبادی تعینات ہوسکتے ہیں اس دالیسی صورت میں ظلال کی کیا صور

باقی رہ ماتی ہے واور اگر میا دی تعینات ہیں بوسکتے تو کیر انبیاء اور ملاک کے

مبادی تعینات کس طرح بنے ہیں ؟

جواب، گومبادی تعینات بن سکتے تھے لیکن ظلال کی پیرائش اوران کونین بہنچانے کا واسط بنانے میں کوئی حکمت ہوگی واللہ تعالی اعلم۔ صفات واساء فود تمام کے تمام ہی مبادی تعینات ہوجاتے ہیں تو تمام عالم انبیاء اور ملائکہ کے ہم رنگ اور معصوم ہوتا اور ہر فرد کی ذات کا تقاصلہ ہوتا کہ اسے مطلق جذب حاصل ہو۔ لیکن جلالی اور جالی صفات کا مقتنا اید تھا کہ بصف مومن رہیں اور بعضے مالی رہیں اور بعضے فاستی تاکہ صفات رحت و تہر دینرہ کا تار بعضے مالی رہیں اور بعضے فاستی تاکہ صفات رحت و تہر دینرہ کا تار بعضے مالی رہیں اور بعضے فاستی تاکہ صفات رحت و تہر دینرہ کا تار بعضے مالی رہیں اور بعضے فاستی تاکہ صفات رحت و تہر دینرہ کا آثار کو اللہ کا ارشا و بعد کے گؤیشے کی اکتری کا گؤیش کو اللہ کا ارشا و بعد کے گئی کو اللہ کا میں میری تقدیراٹل کو تینی اگر ہم جا ہے تو تقین ہر نفس کو ہدایت و سے دیتے لیکن میری تقدیراٹل سے کہ بلاست ہیں جنوں اورانسانوں سے دوز رخ بحروں گا

البياء اورملائكم كيما دى تعين كافرق اعادى تعينات بين فرق ہے کہ التارتعالی کے صفات میں دو اعتبار ما ری میں ، ایک تو نفوس کے وتودى جبت سے اور دوسرى التدتعالى كے ساتھ أن كے قيام كى جبت سے يس صفات تى جبت اول كاعتبارت ابياء عليم السلام كى مرى بي ادردومى جہت کے اعتبارے ملاکدی مربی ہیں، نیس ملاکدی ولایت برنسب انبیاء کی ولایت کے بی تعالی سے زیادہ اقرب و اعلی ہے لیکن ملائکہ اپنے مقام سے ترقی نہیں کرسکتے اس آبیت کریم کے مفہوم کے مطابق کہ وَمَا مِنَا اللّٰ لَدُ مَقَامِقًا معلوم ميني مم الملاكديس سے كوئى بہيں ہے مكر بيك اس كا إنامقام معلوم راور معین ہے) جس سے آگے ترقی عکن نہیں اور راس کے برعکس) انبیاء کے لئے طلاكه كم مقام منك نير اس سے بالاتر كمالات موت ورسالت اوركمالات الوالع اور ان کے علاوہ مجی ترقیات رکھلی ہوئی ہیں ادراسی پہلوسے انبیاء ملاکہ سے افضل قرار بائے ہیں اہل مق کاعقیدہ میں ہے۔ سيرالى التديا ولاست صغرى حب به سارى تمهيد بيان برو بكي تواب المسير الى التديا ولاست صغرى المسير المساوي شربيت صلى الترعليه وسلم كى كامل بيروى اورآل سرورعليه الصلوة كى راست يا بهتس واسطول کے ذریعہ تا تیرصحبت صاصل کرے جب صوفی اپنے مقا سے تق سیمانۂ تعالیٰ کی اقربیت کے مدارج میں اس صرتک ترقی کرتا ہے کہ اس کویا رکارو تق میں اس کی اصل بعنی اس ظل کے قربیب ہواس کامیر ، تعین

ی تام عالم ایک دائرے کی صورت میں منکستف، توتا ہے اوراس کو عالم امکان ای کی کہتے ہیں۔ اور عرست مجید دائرے کے قطری صورت نظر آتا ہے اور نیجے الی قوس (دائرہ کا حصہ) میں نفش اور بھارد ن عناصر شہود ہوتے ہیں اور بالہ امر کے بانچوں لطائف اور بروالی قوس میں ظاہر ہوتے ہیں اور بالہ اسماء و صفات کے ظلال بھی دائرہ کی صورت میں شہود ہوتے ہیں اور بہتی کر اسماء و صفات کے ظلال بھی دائرہ کی صورت میں شہود ہوتے ہیں اور بہتی کہ ایسا میں دائر اللہ میں دائرہ کی صورت میں شہود ہوتے ہیں اور بار باہ اور ترقی کرتا بار ہا ہے اور آب کو عالم مثال میں دائل ہو کراپنی اصل تک ہو تا ہا ہے۔ در نود کو اصل کے دنگ میں پاتا ہے اور اپنے آپ کو د ہو د ہیں اصل ہی در نود کو اصل کے دنگ میں پاتا ہے اور اپنے آپ کو د ہو د ہیں اصل ہی در نود کو اصل کے دنگ میں پاتا ہے اور د ہوو میں اصل ہی کو د کھتا ہے کہ در نود و میں اصل ہی کو د کھتا ہے کہ در نود و ہیں اصل ہی کو د کھتا ہے کہ در نود و ہیں اصل ہی کو د کھتا ہے کہ در نود و ہیں اصل ہی کو د کھتا ہے کہ در نود و ہیں اصل ہی کو د کھتا ہے کہ در نود و ہیں اصل ہی کو د کھتا ہے کہ در نود و ہیں اور در نود و ہیں اصل ہی کو د کھتا ہے در نود و ہیں اور در نود و ہیں اور در نود کی اس میں اس در نود و ہیں اصل ہی کو د کھتا ہے کہ در نود و ہیں اور در نود و ہیں اور در نود در نود در نود و ہیں اور در نود در نود کی اس میں اس در نود و ہیں اصل ہی کو د کھتا ہے در نود و ہیں اور در نود در نود و ہیں اور در نود در نو

اکثر اولیانے ان بی ظلال کو وائرہ صفات کہاہے اورصفات کوعین ذات جانا اور ملات کرمیں انا الحق کرد بیٹھے ہیں اس کے بعد جب لینے مبدر تعلین سے ترقی کرکے وائرہ ظلال کی میرشروع ہوتی ہے تواسے «سیر فی اللہ" کہتے ہیں اور حقیقت میں گیر میر الی اللہ" ہے ۔

اسماء وصفات اوران کے ظلال نامنتاہی س معانی سجے کے

مق تعالی کی صفاتِ حقیقیہ جیسا کہ مشکلہیں نے اس باب بیں کلام کیا ہے۔ اگر ما تھ یا آگھ ہیں لیکن ان صفات کی جزئیات وعیرہ کی کوئی انتہانہیں اللہ تعالی کے اسمائے حسنی کو صرف اس گنتی تک محدود نہ سمجنا جا ہیں جو

العاديث من بيان الوئے اس ما ايك بزاد نام جو تورست من مذكور او ئے كيونكمان كى كوئى انتها بنيس ب- بن تعالى فراماس وكوان مانى الورض مِنْ شَجْرَةٍ ٱقْلَامْ وَالْبَحْوُ بَيْكُهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَهُ ٱبْحُرِ مَّا تَفِدُ سَ كُلِمَاتُ اللهِ لِعِن زين كم قام درخت قام بن جائي اورسمندرلك اس سیسے سات سمزر بھی سیاری بن جائیں تب بھی الند تعالی کے کلمات م شربوں مین التدتعالی کی تعربیا کے کلمات تواس کی صفات و کمالات سے تعلق الال معى سر معم الول بعيساكه سعدى في الماسي من مستسى عليت وارون سعرى المختى اليال بميروت ندمستسقى ووريا بمجنال ما في جس طرح می تعالی کی صفات عیرمتناسی مین اسی طرح ان کے ظلال می عیر متنابى بسى تعالى كاارشادسے۔ مارعند كمرينفد وماعند اللهِ ال يعى بو يو منها رس ياس سے فاقى سے اور ہو كھ التد تعالى كے ياس سے باقى سے یس و لایت صغری اورمراتب ظلال می اگر کوئی تفصیلی سیر کرتا رسے تو ابدلایا د تك ريسير عم نه يوليكن دليكن مات يهي سے كه الر مخص مراتب ظلال ميں اينے صد تقدیری کے مطابق ہی میر کرتا ہے۔۔۔۔۔۔ کیرانی کی یادر ہے کہ سرطل كاليك ظل يوتاب اور كيراس ظل كاليك ظل دوسرا اليسرا اليوتها وعبره جال مك الترايات صوفی عردی ترقی میں ایک درجہ طے کرے اپنے اصل میں آگر اس میں فائی، وجامات اور معراس سے ترقی کرے اس دردیہ کے اصل میں فاقی ہوتا ہے۔ اسی طرح سوطل تک بہنجیا ہے اسی میں اپنے آپ کو قانی اور سستمال اور

بعصد و بفنا و قالب دیده ام همچوسسبنره باریا دوئبده ام سبرقی اللہ ایوتو وہاں سے عرد ج حاصل ہوتا ہے اور مبنی برضراصلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کے طفیل اسماء وصفات کے دائرے میں رسائی میساتی ہے اس کئے کہ ان دائروں کی اصل ظلال ہیں ادر ہوسیراس میں ہوتی ہے وه سير في التاريوكي اور بين سه دلايت كبرى كا أغاز بو كابوانبياء عليم السلام کی ولابیت سے عیر نبی میں یہ دولت جس کسی کو ملی ہے انبیاء کی کامل بیردی سے ملی سے عالم امر کے یا بچوں لطائف کے عروج کی انتہا ہے وائرہ سے۔ انبياء كى ولاست كبرى كامنها ان ك بعد فض الشرجل شانه ك أ فضل سے اس مقام سے بھی عروج العاصل بوتا ہے تو دائرہ حصول کی سیرتصیب ہوتی ہے، بھراس سے گزررداز، اصول کی سیرادر اس کوطے کرنے کے بعد"دائرہ نوقائی ظاہر ہوتا ہے صرت مجدد الف ثاني رحمة الشرعليه فرمات بين جب دوسرا توس ظاہر نديوا تو رابل سلوک ایس رک بخے بی رحالاتکم اس کے اندر ایک میر ہوتی سے ص المقيل مطلع نهيس كيا كيا، اسماء وصفات كي بيرسه كانه اصول جن كاذكر اوركياكيا وات تعالی و تقدس کی جناب میں محض اعتبارات میں ان سد گانہ اصول کے كمالات كاحصول مفس مطرقة سع محضوص سبع - اطمينان يفس إسى موطن سب ميسراتان بدادراسي مقام يرشرح صدر ماصل بوتاب اورسال حقيقي اسلام سے مشرف ہوتا ہے اور تفس مطمئتہ تنی صدر پر بعلوس کرتا ہے اور مقام رصف تك ترقى كرماس يه موطن انبياء كى ولاسب كبرى كامنتهاء سے ـ حفزت مجددرجمة التدعليه وماتين كنهب سبرسلوك مين مهانتك

پہنچا توگمان یہ ہواکہ کام انجام کو پہنچ گیا۔ عیب سے ندا آئی کہ یہ تمام تفصیل توام کا نظاہر کی تھی ہو پر واز کا ایک بازوہ اوراسم الباطن ملاء اعلی کے مبادی تعینات سے متعلق ہے اور اس سیر کی ابتدا کرنا گویا "ولایت علیا "یعنی ولایت ملاکھ بیس قدم رکھناہ ۔ حضرت مجدوخ ملتے ہیں کہ اسم الظاہر اور اسم الباطن کے دو پروں کے حصول کے بعد جب میر شروع بوئی تومعلوم ہوا کہ "اصالت کی ترقیات عنصر ناری ، عضر ہوائی اور عضر آبی کا حصر ہیں کہ بہی تینوں عناصر ملاکھ کی ترقیات عنصر ناری ، عضر ہوائی اور عضر آبی کا حصر ہیں کہ بہی تینوں عناصر ملاکھ کا حصد ہیں جیسا کہ وار د ، مواہ کے ملاکھ بیں سے بعض آگ اور برف سے بید ایکے گئے ہیں اور ان کی تب ہے ہی سُنے کان من جَمَعَ بَدُینَ النّار کی تب ہے ہی سُنے کان من جَمَعَ بَدُینَ النّار کی تب ہے ہی سُنے کان من جَمَعَ بَدُینَ النّار کی تب ہے ہی سُنے کان من جَمَعَ بَدُینَ النّار کی تب ہے ہی سُنے کان من جَمَعَ بَدُینَ النّار کی تب ہے ہی سُنے کان من جَمَعَ بَدُینَ النّار کی تب ہے ۔

اوراللہ تعالی کے فضل سے جب اس سے آگے میر ہاصل ہوتی ہے ، تو کمالات ابیاء علیم السلام کے لئے ہماص اور مقام نبوت سے ناشی ہیں ابیاء علیم السلام کے متبعین کوبھی اتباع کے ذریعہ مقام نبوت سے ناشی ہیں ابیاء علیم السلام کے متبعین کوبھی اتباع کے ذریعہ ان کمالات سے مصد ملک ہے اور انسانی لطائف ہیں ان کمالات سے واذ صد عصر خاک اور عالم امر کے کل لطائف اس افر فواک عصر خاک اور دالم اس سے تعام انسانی ہوئے ۔ ولایت صغری ، ولایت کبری اور ولایت میں اس کو یوں مجبو کہ ملا بہ سے نواص سے افر نوات و شیخ کے ظلال ہیں اس کو یوں مجبو کہ میں سب سے سب کمالات بنوت و شیخ کے ظلال ہیں اس کو یوں مجبو کہ میں سب سے سب کمالات بنوت و شیخ کے ظلال ہیں اس کو یوں مجبو کہ کہ سب کمالات بنوت کے دائرے ہیں جب اس کے مرکز پر بہتی ہی تو وہ مرکز دائرے کی صورت ہیں ظاہر ہوتا ہے اور وہ کمالات رسالت کا دائرہ ہے جو بالاصالت کی دائرہ ہے ۔ پھر جب دوسرے دائرے کے مرکز پر دمائی ہوتی ہے تو وہ کا طفیل ملا ہے ۔ پھر جب دوسرے دائرے کے مرکز پر دمائی ہوتی ہے تو وہ کا طفیل ملا ہے ۔ پھر جب دوسرے دائرے کے مرکز پر دمائی ہوتی ہے تو وہ کا طفیل ملا ہے ۔ پھر جب دوسرے دائرے کے مرکز پر دمائی ہوتی ہے تو وہ کا خور میں ہوتی ہوتی ہے تو وہ کا سے دوسرے دائرے کے مرکز پر دمائی ہوتی ہے تو وہ کا سے دوسرے دائرے کے مرکز پر دمائی ہوتی ہے تو وہ کا سال ہے ۔ پھر جب دوسرے دائرے کے مرکز پر دمائی ہوتی ہے تو وہ کا سال ہے ۔

مرکز بھی دائرے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور بید دائر ہ میکالات اوالعم اور کی دائر ہ ہے ہو مثالیت سے بالا ترہے ۔ انبیا وادالعزم کوجب بیمنصب عطا ہوتا ہوتا ہے تو وہ اکشیاء کے قیام (دبقیا) کا ذریعہ بنتے ہیں اولیاء یس سے بھی بعضے ایسے اصحاب دولت ہوتے ہیں جنہیں یہ منصب انبیاء کی آنباع کے سبب عطاکیا ہما آبے۔

حضرت مجدورهمة التاعليه فرمات مي كه حب مين اس سيركي انتهاء بربهنجيا تو مجه يريد بات كلى كم إكر بالفرض ميرسلوك مين دو سرا قدم برط صايا كيا تو ده قدم عدم محض من جايد الله المنسك كالدة كيس ورائه الكالعدم الممخص لمه عزا اس معامله سے تم اس وہم میں نہ پر ناکہ عنقا کو شکار کرلیا قبھو سُبِحَانَا کَا بَعْدُ وَرَاءَ الْوَرَاءِ شَعْرَ وَرَاءَ الْوَرَاءِ يعنى وَاتِ فِي اللهِ كُلِي وورس ووراوراس تصور دوری سے بھی دورہے۔ یہ درائیت العنی دورہونا) جایات کے اعتبار سے نہیں ہے کیونکہ جابات توسب اکھیے ملکہ اس اعتبار سے ہے کہ راب عظمت وكبريانى كانزل الني بوقيم سع بالاترب نفؤ سُبحانة أقوب في الوجود وَ ٱبْعَدُ فِي الْوِجْدَانِ بِعِنَى فَى تَعَالَىٰ ابِنے دِبُودِ كَاعتبارسے قربیب ترین ہے ليكن فهم وادراك سے بہت دورہے بیضے بمل مرا داہیے ہوتے ہیں ہو انبیاءعلیهم السلام كى بيروى كے طفيل اللہ تعالى كى عظمت وكبريائى بيس يار با جاستے بيس اور الغيس محرم دازبنايا ماسب فكوول محكم ماعومل بدمعالمه انسان كى بدينت وحدانى سے محصوص سے بوعالم فلق اور عالم امرے جموعہ سے بیدا ہوئی سے اور يمريمي اس كوعنصر خاك كى سر دارى بسے اس مقام كى كمالات بمينت دصدانى سے محصوص میں ۔ ایسافرد ہزار ہا ہزار سال کی مرت داراز بعد بید اہوناہے اور ریادر کھوکہ عظمت و کبریابی کے ظہور کا تعلق حقیقت کعبد ریابی سے با

حضرت محدودهمة التُدعليه فرائے بين كه مرتبه عليا كے بعد "نور مُرف الله مرتبہ ہے جس كو اس نقیر نے حقیقت كعبه دبانی اپایا ۔ په مرتبہ بہت ہى بلندہ كه بهى حقیقت و نیا كا قب له بنا۔ حضرت شیخ سیف الدین رحمة التُدعلیه فرائے ہے كہ قرآن مجید کے انواد كے مشرت شیخ سیف الدین رحمة التُدعلیه فرائے ہے كہ قرآن مجید کے انواد كے مشوف ہونے كی نشانی غالبا یہ ہے كہ عارف کے باطن رقلب) پر ایک بوجرات الرضوف ہوتا ہے آیة كرمیة إنّا سَنْ الْقَى عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيدًا تُحقيق ہم آب پرایک بوجل كلام نازل كریں گے ، اسى معرفت كی جا نب اشارہ درمین ہے ۔ اسى معرفت كی جا نب اشارہ درمین ہے ۔ اسى معرفت كی جا نب اشارہ درمین ہے ۔ اسى معرفت كی جا نب اشارہ درمین ہے ۔ اسى معرفت كی جا نب اشارہ درمین ہے ۔ اسى معرفت كی جا نب اشارہ درمین ہے ۔ اسى معرفت كی جا نب اشارہ درمین ہے ۔ اسى معرفت كی جا نب اشارہ درمین ہے ۔ اسى معرفت كی جا نب اشارہ درمین گے اس معرف میں گے اس معرف میں گے اس معرف الله علیہ ذیل تے ہیں گے اس معرف میں گے اور اس معرف میں گے اس معرف میں گا کے اس معرف میں گے اس معرف میں گے اس معرف میں گے اس معرف میں گے اس میں گے اس معرف میں گ

مرتب تقیقت صالوی است میدودهم الترعلیه فرمات بین که اس مقدس مرتب تعیق سال و است مالی بو

صقیقت صلوۃ کاب اور مکن ہے کہ حقیقت صلوۃ کی طرف اشارہ اس واقعہ
یں ہو ہو معراج کے سلسلہ ہیں آیا ہے کہ قِتْ یَا مُحَدَّد یَا قَ اللّٰہ یُصَرِلْی ۔
یعنی اے محمد (صلی اللّٰہ علیہ وسلم) عُہر جائے کہ اللّٰہ تعالیٰ غاز میں ہے بعنی اسبی عبا وت ہو تج د اور تنز ہیہ کے مرتبے کے لائق عقی شاید مراتب وہو دسے ثابت ہوئی نہ فکھ کو الْما وہ تا اس مرتبہ میں ذات بیجونی کی کمال وہ ت ہوئی نہ فکھ کو اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ذوق ولذت اور امتیاز ہے ۔ حصرت عردۃ الو تفی رحمۃ اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ذوق ولذت آد اے صلوۃ میں میسراتی ہے اس میں سے نفس کو کوئی صعبہ نہیں ملتا ، اور عین لذت یا بی (کی حالت میں) وہ (نفس) گریہ وزاری میں رستا ہے اور دنیا میں ناز کا رتبہ الیسا ہے جیسے آخرت میں مشاہدہ باری تعالی احضرت بحد دفیاتے ہیں غاز کا رتبہ الیسا ہے جیسے آخرت میں مشاہدہ باری تعالی ا حضرت بحد دفیاتے ہیں غاز کا رتبہ الیسا ہے جیسے آخرت میں مشاہدہ باری تعالی احضرت بحد دفیاتے ہیں غاز کا رتبہ الیسا ہے جیسے آخرت میں مشاہدہ باری تعالی احضرت بحد دفیاتے ہیں غاز کا رتبہ الیسا ہے جیسے آخرت میں مشاہدہ باری تعالی ا

م نود گرنتارا مری می یعی توا به فررمعصم قدسس سره

مه توربود آزاد بودی سیود! سی عابد دی معود!

بین کہ باری تعالیٰ کی دیدار کی دولت ہومردرعالم رصلی التہ علیہ وسلم) کومعراج کی شب اور بہشت میں صاصل ہوئی تھی وہ دنیا میں نمازے اندر میسر آتی ہے لہذا ارشا و فرایا اکتسالوہ مِعْوَرا نِجَ الْمُوْ مِنْ بَنِ اور ارشا و فرایا اکتوب فی الصّالوۃ ما یک و فرائے میں کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی معرب موسکتی البتدروایت کی شل محمل ہے اور وہ نماز میں ہے!

مرتبيهمقدرسس

حضرت مجدد ومات من كالمصنيت صلوة "سع محى لندايك ادر مرتبهم الرتبه مقارس" بوالمعبو دميت حرف السيخفق مرم عبى مرترى ما بيت اس بنزری سے آگے کوئی بندی بہیں ہے اس مقام میں وسعت بھی تنگ نظر آئی ہے اگرچینیوں ہوا بنیاء علیم السلام اور اکا برادلیاء کی سیرمقام سفیقت صلوق کے مدا ترتک سے -اس سے بلند ترمقام "معبودست صرف کا سے کہ کسی فرد کو يهان مك رسافى نهيس ب لبكن التارس عانه كالشكرب كدواس مقام بر انظرد للنه كومنع نبيس زمايا اوراس كے نقدر اس كى اجازت عطا قرمائى - عديد الورے اگر این ہم نداورے - اور اس مقام کو بار کلمدلاوالہ الااللہ کی حقیقت متحقق موتی ہے! اور لاالہ الاالتہ کے معنی منتبی صرات کے حال کے مناسب الامعبود الااللہ بي بيساكم مشرع بين اس كلم كي بي معنى بتلاست كئے بين اور اوسط ورسط ے مبتدلیں کو لاموتور، لادور اورلامقصود کہنا زیادہ مناسب اور"لامقصود" كادرى لامويودادرلاد بورس بلندب اوراس الامقصور سع بلندتر درج لامود الاالله كاب اوراس مقام من ترقى تطرو صدب بصرك ذربعه غازسي كعبادت

سے دالبتہ ہے نہ کہ کسی اور عبادت سے البتہ بہی ر تطرو صدت بھری) وہ۔ بوغازے نقص کو دور کرکے اس کی تکبیلی رکیفیت صاصل کرنے بین) مدو دہتی ہے

## فصل ولاست صوى كيارك

اكثر اولياء يونكه سوائے ايك مقام ولايت كريس كو صرت محد در ص عنه ولا بیت صغری کیتے میں) کسی اور مقام کو ثابت بہیں کرتے اس لئے تعین اول كرمس كو وحدت سع تغيير كياحاً ناسع اور اس كور ننبه اجمال اور حقيقت محمدي مجی کہتے ہیں اور تعین ثانی کو مستع و صدائیت سے تعیبر کیا گیا ہے اور اس کولامرت تفصيل اورمقائق عكنات كيتے ہيں۔ وہ اس مقام بر عبرے رہتے ہيں۔ صنرت مي رضى الشرتعالى عنه فرمات بين كه البياء كوستنتي كركة رباقي لوكون كم لئے) ولايت صغری مکنات کے حقائق کا دائرہ ظلال سے سراس کئے کے حقائق انبیاء ان سے مها دی تعینات نفس صفات (البیه) من حس کو دلایت کری سے تعیر کیاجاتا ہے اور جفائق ملائکہ کو ولاست علیا سے تعبیر کیا گیا ہے دونوں دلا تیوں میں ہوزی ہے اسے پہلے بیان کیا ہا جکارہے - اور دلایت کیری سے تقطع اعلی کو مقیقت محدی قرار دير د معزت محدد) اس كوصفت العالم يا شان العام سي تعيير فرمات بي معترت فیدود جمة التر علیه كایه مكاشفه كمالات نوت كے وصول سے پہلے كاتحار بعدين جيب أب كمالات تبوت ورسالت اوركمالات اوالعراس مشرف الوسئ تو آب يريه ظا بر بواكم تعين اول ( دراصل) تعنن وبودى ب حبس سے ایراہیم فلیل اللہ کی رابوبیت والبت نہی ہے اور اس کامرکزی قطعہ

اس کے بعد صرت محدولا یر ورجيوب في صرف الساع بعد معرت جدو بدر والصفت ورجيوب في الساع المال صب عب بودائره فلت كو عيطب اور تو ايراسيم فليل التدعليه السالام كا مبدء تعین اورمرکز محبت سے۔ جب کوئی رسالک اس مرکز برہیجتا ہے تو اس کو بید بھی دائرہ کی صورت میں نظر آتا ہے جس کو محبت صرف معیط ہے و بوصرت موسى كليم التدعليه السلام كأميد و تعين ب اوراس كامرز وبوت ہے ہورسول کرم ملی الت علیہ وسلم کا مید تعین ہے میرجب بیمر کر محبوبیت وارك كى صورت مين ظاہر بهونات أواس كا محيط الم محيوبيت ممتر جرائب اور اس كامركرا الجبوبيت صرف " بي بو تقيقة الحقالق " بي مع مجبوبيت ممتزيم " كا تعلق تواسم مبارک " مجر سرا سے اور مجبوبیت صرفہ کا تعلق اسم مبارک "ا جمن رئیسے ہے رصلی الشرعلیہ وسلم یہ سیم ایس سرور کاعمنات رصلی الشرعلیہ وسلم) کے لئے دو ولایتیں ہیں رہیلی محبوبیت ممترجہ والی ولا بیت مس کو حقیقت محمد ربيه كيت بي اور محبوبيت صرفه والي حس كو معتبقت احمد ربير ، سكت ہیں۔ لیکی تعین اول ہے ، اس سے آگے لاتعین ہے کہ جس میں قدری کی الناكش بنين إادرتعين اول سے الے (بوطیقت احمد رہے) ترقی مکن بہیں ہے۔ لیکن اور عریں مرض موت کے قریب حضرت محدود منی التد عمنہ كورسول اكرم صلى التدعليه وسلم ك اتباع اورطفيل كسبب اس مقام بوترقی حاصل بهونی وه میرنظری کے ذریعه کتنی ندکه سیرقدمی سے احصرت عرده الولقي فرمات كه بين في اس حقيقت كو حصرت مجدد السيم اسى محلس

میں حاصل کیا تھا۔ سسوالسے؛ تعین اول میں دیگر ادلیاء ادر حصرت مجدد ﷺ کشف میں

افتلات کی دھ کیا ہے،

جواب : حزت محرد فرملت مي كظل شفاكة نودكو اصل ك ساعقطابر كرتاب اور سالك كواينا بناليتاب ريس ده دادلياع تعين ظل كوتفين اول مجھے ہوایک عارف پر ابتداء اصل تعین ادل کے ساتھ رظل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے ہو دراصل "تعین حی سے در کہ اصل تعین اول) ۔ سوالے: علم صفات حقیقیہ میں سے ایک صفت سے اور دیب صفات اضافیہ يس سے سے اور وجود كو حب يرسبقت ماصل سے كيونكہ حسب وجودكى فرع ہے اس کے اس کو تعین کئی کاظل کمنا درمست نہوگا ؟ جواب علم صفات حقیقیہ سے ہے اور مرتب لاتعین میں و اقل ہے۔ اور مله ما دی تعینات اعتباری میں میملا اعتبار بوظهور میں آیا و واست ہے اگرسب نہوتی توکوئی کلین نہوتی۔ صدیث قدسی میں ایابے۔ گنت كنزامخينا فأحببت أن أعرف دوسرا اعتبار وبودس بوايجادكامقرم ہے تعین واور گویا تعین میں کا ظل ہے۔ التدتعالی اینے صفات، اپنے کمالات ادراین دات کونودی بهترا تا سے سی التد تعالی کی صفات بومر تبه عام بین ایس یه ولاست کری اور ولایت علیا کا دائره سے اوران صفات کے طلال (دائرہ) ولايت صغرى سے واور ذات بے يوں بوكورت علم بس سے كمالات نبوت، كمالات رسالت اوركمالات الوالع عاصل بهوست بس اورهيفت قرآن حقيقت صلوة اورمعوويت صرفه مرتبع علم سي خارج اعتبارات داقعي بن كيونكمان كے لئے نفس الامرى ويود (تابت) ہے -مثلاز بدفارج بين موبود ادراس کادبور ایک امراعتباری ہے کہ بوقار جیس بوبور نہیں ہے مریہ ایسائی ہیں ہے کہ بو صرف اعتبار کرنے والی کے اعتبار برموقو ن ہولکہ ایک اعتبار دا تعی ہے جنانجہ صرت محبد درصی الترعنہ سوال و تواب کی صورت کیس اس بات کو داضح) فرماتے ہیں -

سوال، تعین اول وبودی ہے اوراس کا وبود فارج یس موبود ہنیں سوالہ بیس موبود ہنیں سوالہ بین اول وبود کی جیز موبوزین ہے۔ اِن بزرگوں کے نزد کی اللہ تعالی کی ذات کے سواکوئی جیز موبوزین ہے اور وہ فارج میں تعینات وتنزلات کانتام ہے نہ نشان ۔ اگر شرب علی کوتسلیم کروں تو اس سے لازم آئے گاکہ تعین علمی اس کے بعد ہو بو بور سوالمی کوتسلیم کروں تو اس سے لازم آئے گاکہ تعین علمی اس کے بعد ہو بو

جواب؛ من بهتا موں کہ بات تا بت ہے ،اگر میں نبوت ناری کا قائل ہونا ہوں تو اس سے معنی ہی ہیں کہ حق تعالی کے علم کے ماسوا بھی ایک شبوت سے تواس كى گنجائت بوسكتى ب والتارسجانداعكم مصرت عردة الوقعى فراتين كمسجو كوكه تعين اول اورتعين تافي محمعني بينهي بين كمريق تعالى تنزل كرك صب بوكيا يا وجود بو سيا ملك س كم معنى اليس ظهورك بين جو التد تعالى كي تنزيب کے مناسب اور انبیاء علیم السلام سے کلام کے مطابق ہو بینی صا در اول رصلی بابته رسول الشرصلى الترعليه وسلم ف فرايا أوّل مَا حَمَلَ الله فورى -قصل ۔ جاننا میا ہے کہ ولایت اور کمالات نبوت ورسالت اور حقائق کے برمقام میں صوفی کے لئے دروالتیں ہیں۔ایک تعلق سے کے گر اتی کی طبرف موّد بهونا بو وَاذْ كُولِ سُمَر رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْيَدُكُو كَامِقْتُنَابِ -یعی اپنے رب سے نام کا ذکر کر اور اس سے عیرسے کے طا، نیسا کہ کسٹ جائے کا بن ہے۔ ( دوسرے التد ( کی ذات) سے اللہ کی فاطر دہوع کرنا، لینی دوباره القات كے ساتھ تعلق كى تحديد كرنا بومقام تيليغ وارشا دكالازمهيے۔ ص تعالى كا ارشا رسم كو حَعَلْناه مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَحُلًا لَ وَعَلِنَاهُ وَحُلِاهُ يَعَى الرَّم وشي

کورسول متاتے تو اس کو آدمی کی ہی صورت میں بناتے بی اگر میں زہشتے کا ببغام رساني كے لئے بجبخا تواسے انسانوں كى صفات سے متفعف كرنا تاكر فيض بناك والے اور قیمن ما صل کرنے والے میں مناسبت قائم رسی رکبونکہ مناسبت کے بغیا فیض بہیں مینجیا۔ پہلی حالت ربین مخلوق سے کی طب حالے کی صورت میں کمشق نظر میں ایسا دکھائی دیتاہے کہ گویاصونی التار تعب الی کی طرف سیر کررہا ہے اور دورک صالت ربعنی دوباره مخلوق کی ربورع) میں یوں نظر آ ماہے کہ کوبا بارگاہ می سے صابق كى طرف ارباب - اس مالت بس صوفى الول ربتاب اورس قدراس كازدا اتم بوناسے اس کافیق اتناہی زیادہ دنیایں زیادہ سرایت کرتا ہے۔ فائده اسورة سي إسم كاركترت سي يرصناع دج من بهابت موترب إ فصبلت محدر الف تاني المصلاء عرد جات ربین ترقیات روسان سب باتیس فی تعالی نے ایک ہزار سال کے بعد محدد الف تانی کوعطافر مائیں اولیاء سابق میں سے کسی نے اس یا رسے میں کلام نہیں کیا تھا۔ یہ تمام باتیں اس بات يرميني بين كريجيلي امتول مي برايت فلق محسك برقن اور برقريس انباء عليهم السلام مبعوث كريت رسيرين تعالى كاارشادس وران مِن عُوية رالاحك رفیماندین مین اسی کوئی سبتی نہیں رسی حب میں کوئی بیغیر مذکر را ہو۔ اور ان میں کے بعض مرتبۂ رسالت تک پہنچے ہیں جنامجہ مدیث میں ہے کہ اببیاء کی ل تعداد ایک لاکھ ہو بیس ہزار اور رسولوں کی کل تعداد تین سوسولہ ہے، ان بس سر براد سال بعدیا اس کے لگ میگ ایک اوالع میبغیر میوث بوتار با (مثلاً) حصرت آدم کے ایک ہزار مال بدر نوح علیہ السلام، اور ایسے ہی ان کے بعد حضرت علی اللہ السلام، اور ایسے ہی ان کے بعد حضرت ایرانیم ، ان کے بعد حضرت علی السلام ، ان کے بعد حضرت موسی ، ان کے بعد حضرت علی السلام ، ان کے بعد حضرت موسی ، ان کے بعد حضرت موسی ، ان کے بعد حضرت علی اللہ مال کے بعد حضرت علی اللہ مال کے بعد حضرت ایران کے بعد حضرت موسی ، ان کے بعد حضرت علی مال کے بعد حضرت ایران کے بعد حضرت ایران کے بعد حضرت ایران کے بعد حضرت موسی ، ان کے بعد حضرت موسی ، ان کے بعد حضرت ایران کے بعد حضرت کے بعد حضرت ایران کے بعد حضرت ایران کے بعد حضرت ایران کے بعد حضرت ایران کے بعد حضرت ک

## 

```
له تاریخ سے اس تظریدی تائید نہیں ہوتی ، مقائق کم دبیش بید سمامتے آستے ہیں ؛۔
                      وتفنه درميان ادم ونوح عليهاالصاؤة والسلام
صرت نوج، جزت ادم ای دسوی بیشت پس، درمیان کی انظم سیال
                                        اوران کی عربی درج ویل بین :-
                           ۹۱۲ سال
                                              مشيث (عليداللام)
                                MPA
                                                    خوک (ادرس) ا
                        4,490 سال
            ا دسطًا ١٢ سال في كس معى وتفيه مناكحت وتولد كم نكاس المائي تو
                       4,490
```

وقف ورميان آدم دنور ١٥٥٥ سال رتقربيًا)

#### انحفرت علی الله علیه وسلم کی وفات کے بعد آب کی امت کے اولیا بقید مات یہ کھلے صفی سے آگے: ر

١١) وقعة درميان نوح وارام عليما الصلوة والسال دفات حرت نوح على السلام-٢٨٨٢-قى -مر سرائش معزت ابرائم الله الم-۱۱ ۱۷-ق م وقر المال (٣) وقعة درميان ايراسم وموسى عليها الصاوة والسلام وقات صرت ابراسم عليدال ١١ - ١٩٨٥-ق - مر ميراكش مورت موسى ١١٠ ١١٠ - ١٥٢٠ - ق - هر UL 140 (مم) وقع درميان كوسى وعيسى عليهما الصلوة والسلام وفات صرت موسى عليه السلام - ١٨٠٠ق - مر يدرائش معرت عليلي ال السيد العليبوي (۵) دفعه درمیان عسی علیه السلام دیشت محدید علی صاحبه الصلاق والسلام رفع معرت عبيلى عليه السلام سند بها به عيسوى يعنت فاتم النبين على الترمليدوم -- ١١ - رر يرأنش مارك ١٥٤٠ -

نے بدایت فاق کے سلسلے میں آپ کی نیابت کی دسول الٹرصلی الترعلیہ وسلم فی ارشاد فرایا اکتفاکہ کا و کر کھے الکا فیمیا یعنی علماء بیغیروں کے دارت بیں۔ ادر ان کے درمیان ایک شخص زائد مرتبہ والا اسی طرح ہوتا ہے جیسے انبیاء کے درمیان رسول اورالیا سخص ہرصدی کے مرے پر دین کی تحب درمیا کے لئے بریا کیا جاتا ہے !

ابو داور و عیرہ نے آنحصرت علیہ انسلام سے روایت کی ہے اِن اللائیکی اُللائیکی کے اِن اللائیکی کے اِن اللائیکی کے اُلائیکی کے اُلائیکی کے اُلائیکی کے اُلائیکی کے اُلائیکی کے مرے پرایک ایسے شخص کومبعوث کرے کا بودین کی تبدید کرے ۔

اورجب ہزارسال گرر سے اوراوالوم کی نو بت آئی تو تی تعالیٰ نے اپنی عادت قدیم کے مطابق دو سرے ہزارہ (ہزارسال) کے لئے ایک مجدد بیداکیا ہو جو عام اولیاء محبددین میں اسی طرح ادالعزم ہو سے بینیوں ادر رسولوں میں گذرے ہیں اوراس مجدو (ہزارسالہ) کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نجے ہوئے محیر سے بیداکیا گیا ادر اسے وہ مقامات و کمالات عطافرائے ہوکسی نے مذد کھے کتے اور اس کے طفیل ان کمالات کو داس) آخر زمانے میں ظاہر فرایا۔ امام جعفر صادق وسی اللہ عند کے فراد سے دوایت کرتے ہیں اور وہ اپنے والدادر تعبر بزر گوار دونی اللہ عند مسلم اللہ علیہ وسلم نے فرایا

که ہزارہ دوم کی اہمیت اوراس کے اسباب امتیازکیا ہیں باس کے کشے الانظام و تاریخ وعوت وعزمیت بعلد(م) کا بھیرت افزامضمون الفِ ثانی سے نے نظام ما لم کے آغاز کا مغالط ، رمعین معرت مولانا سیدابوالحسن علی تدوی مرظ می

ابشروا واستبشروا إنما مثل المرى مثل غيث لايدرى اخوة حَيْدً أَمْر أَوْ لَهُ أَوْ كَحَدِ يُقَاتِهِ أَطْحِمُ فَوْجًامِهَا عَامًا ثُمَّ أَطْعَمُ فوجامها عامالعل اخرها فرجان يكون اعرضها عرضاوا عمقها عُمْقًا وَ أَحْسَمُ العِنَ لُولُول لُونُوسِ خِرى سِناؤكُ نُوشِ رَبُوكُ عِينَ میری اُمت کامال بارش کے ماندہے کہ یہ معلی بنیں ہوتاکہ اس کا انز بہتر ہے یا اس كا اول ، يا پيم ميري است كامال ايك بارع كى طرح سے كرميں بارع سے ميں ایکساسال ایک قسم کامیوه کھاما ہول اور دوسرے سال دوسری قسم کابوک ہے کہ اس کی آفری معم زیادہ وسیع اور زیادہ ہمری ہواور زیادہ بہتر ہو -كاب الزبر من بيقي في الوبررة ادرالسي بي ابن عباس سے روایت كي ہے کہ رسول الترصلی الترعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تصسّلا بستری عندک فساد أمنى فله أجر مأماة شعيد ين ص فيرى منت كوبرى انت کے بگاڑویے داہ دوی کے زمانے میں مقبوط برا اسے سوٹ میدوں کا تواب الله الس مرث سے واضح ، وتا ہے کہ آخر زمانے س بعضے ایسے لوگ ویک جن کے علوم و کمالات دوسروں سے وسیع تر، عین تر اور توب تر ہوں گے تو ہو کوئی فسادات امت ادر کفر ومعاصی کے غلیے کے زمانے میں سنت کومنبوطی سے تقاے رہے تواس کوسوٹ سیدوں کے برابر تواب کے گا۔

فاتمه سلوك نقت بنديد كيان من القت بنديه طريق كحولي

کونصوصاً کہ جن مے طواق کی اساس ہی اتباع منت پر رکھی گئی ہے، صروری ہے کہ نقم وصریت کی نقم وصریت کریں تاکہ عبادات اور عاوات کے اندر فرائفن اور اور الله الله علیہ وسلم کی سنوں دا اور بینی مسلی الله علیہ وسلم کی سنوں کی دور الله کی دور ا

کومعلوم کرسکیں اور متی الامکان سنت کی بیروی بین کوشاں رہی نصوصا فرائفن و واجبات کی تعمیل، مکر دہات و شتبہات سے پرمیز کرنے میں سنت کی رعایت سختی سے ملی ظریرے۔

صم الباس، فیگہ کی طہارت میں اور فازگی تمام تنرائط کے پوراکر نے ہی اور کا استیاط برس البتہ ظاہری طہارت کے معاطے میں وسوسوں کی صر المنہ ہی ہی ہوئی۔

کیونکہ یہ بہت بری بات ہے اور پانچ وقت کی فازم سے رہیں جاعت سے
ساتھ اس طرح اداکریں کہ تعبیراولی فوت نہ ہو۔ جاعت میں زیادہ ازاد ہوں اور
فازیوں میں کے بہترین شخص کو امام بنائیں ۔ صدیت میں آیا ہے رالِا مائر صابح اللہ فارکا اسی قدر
یہ مقتدی کی نماز امام کی ضمانت میں ہے ہی امام جس درجہ کا مل ہوگا اسی قدر
فاز کا مل میسر ہوگی ۔ اور جعہ کی فاز کھی ترک نہ ہونے دیں اور نمازے تسام
سنن اور آ داب کی پوری رمایت رکھیں ۔ فاز کا مل اطمینان سے پڑھیں اور
قرآن کی صحت اور تجو ہی سے مائے بغیر خانے کا مل اطمینان سے پڑھیں اور
قرآن کی صحت اور تجو ہی سے مائے بغیر خانے نوسس آدانی سے پڑھیں اور نماز تھی۔
متحب اوقات میں اواکریں اور سنت وائنہ ہو بارہ دکھت ہیں اور نماز تہی۔
مشخب اوقات میں اواکریں اور سنت رائنہ ہو بارہ دکھت ہیں اور نماز تہی۔
مشخب اوقات میں اواکریں اور سنت رکست کی اور میں دو تھی ترک نہ کریں۔

اور ماہ دمفنان البارک کے دوزے افتیاط کے مائھ پورے کرس۔ اور دوزے کو افتیاط کے مائھ پورے کرس۔ اور دوزے کو ابنی کی باتوں یا غیبت کے بہب طائع نہ کر بیٹیں۔ اور فاز مردی ہفتان کے عشرے بین افتکاف کولازم کرلیں اور فاز مردی کے عشرے بین افتکاف کولازم کرلیں اور لیلتہ القدر کی تلاش بین رہیں اور اپنے ذکرے اوقات کو معمور رکھیں العنی ان بین کوئی اور کام نہ کریں) اور اگر صاحب نصاب ہوں توزکو تی کوئی اور آبی فرض ہے۔ لیکن اس باب میں منبت یہ ہے کہ صروری حاجتوں سے زیادہ مال و دولت نہ رکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیر کی فتے کے بعد ایک ایک ایک ایک

ازداج مطبرات کو برسال چیسومن جو اور مجوری عطافر مایس اور این کیس ایک در م می نه رکھا۔

اور تعلال کی کمائی کھائیں اور خرید و فروخت و عیرہ کے معاملات بین فقہی مسائل کی پوری با بہندی کریں لوگوں کے حقوق کی ادائیگ کی انتہائی کوشش کریں۔ اگر حقوق اللہ کے اداکر نے بین کو تاہی سرزر در ہوجائے تو رسول رم صلی التہ علیہ وسلم اور بیران عظام کی شفاعت کے ذریعہ توی ایر بہے کہ اللہ تعالی منفرت فرما ویں لیکن حقوق العبا دکی کو تاہی معاف نہیں ہوتی۔

اور نکاح کرنا انبیاء کی منت ہے اور نکاح نہ کرنے سے بہت سے فرائض اور منان کے فوت ہوت سے فرائض اور منان کے فوت ہوجائے کا اندلیٹ سے ۔ لیکن اگراس کے حقوق ادانہ ہوکتے ہول تو بہتر ہے کہ نکاح نہ کرے ۔ اس با رہے بیل ہم نے مختصر بات کھ دی تفصیل نقہ و صدیب کی کتا ہوں میں دیجیس۔

فرائض و واجبات کی اوائیگی اور کروبات و شنبات سے کائل پر ہزکے
بعد ایک صوفی پر لازم ہے کہ اپنے اوقات ذکر الی سے معمور رکھے اور بہودگی ہیں
اوقت ندگرا رہے ۔ حدیث میں آیا ہے کہ اہل جب متعمور کھے اور بہودگی ہیں
ماعت پر کہ حب میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرسکے تھے۔ فنائے نفنل صاصل ہوئے
سے قبل نوافل کی کثرت اور قرآن کی تلاوت قرب کی ترقی میں بااثر نہیں ہوتے
می تعالیٰ کا ارشا دہ ہے کہ کی مشک الگا المنظم الگا المنظم و و ائل نفس سے پاک کے بغیر نماز
و تلاوت کی برکتیں صاصل نہیں ہوسکتیں ۔ حب طرح ظاہر بین کائے لااللہ الااللہ الااللہ سے ہوتا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سے ہوتا اللہ اللہ اللہ اللہ سے ہوتا اللہ سے ہوتا اللہ سے ہوتا ہے۔ رسول کری صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں کہ قد دُدُر اِنْدَا وَکُمُ وَ مِنْ اَنْدُولِیْ اِنْدُا اللہ سے ہوتا اللہ سے ہوتا اللہ سے ہوتا کہ اور کری صلی اللہ موسلم فرماتے ہیں کہ قد دُدُر اِنْدَا وَکُمُ وَ مِنْ اَنْدُولِیْ اِنْدُا اِ

كوتا زه كرد لوگوںنے دربافت كيا كەكس طرح ايمان كوتا زه كريں ؟ فرمايا كلم يرطيب لاالله الاالله كى كرارسے -

سلاسل تصوف مے تام مشائح نے ایسے مرمیدں کو اسی ذکر لا اللہ الاالله كى تلقىن كى سے بعضے بلندا واز سے بتلاتے ہیں اور اسی سے تلاشسی مقصی كيتے ہيں۔ اور صارت نقت بند ذكر جهري كو دبلندا وانسے) بدعت نيال كرتے میں اور ذکر خفی براکتفاکرتے ہیں۔ فناءقلب وینیرہ کاصل کرنے کے لئے عالم امرك لطائف ين صب دم كسائقة ذكر لااله الاالله كومفيد يهيني سانس كوناف كي نيج روك كر اورلا كوخيال من ناف سے دماع تك اور الله كو دماع سے دائیں کنرھے پر اور وہاں سے تطبیعہ روح تک ہو دائیں جھاتی کے نیجے ہے لاتے ہیں اور وہاں سے الالتاد کی صرب ول پرلگاتے ہیں ہو بائیں جھاتی کے سے ہے۔ اس طرح اس معنی پر دھیان رکھتے ہوئے کہ سوائے اللہ تعالی کی ذات پاک کے کوئی مقصور نہیں ہے۔ ذکر کرتے اور طاق عدد کی رعابت ملحفوظ رکھتے مين اس كو" و قوف عددى كنته بن - بيمل نواجه عبد الخالق غيروا في ترتة التيملية سے رہیجاہے) ادر انہیں مصرت نواجہ کا منات سے لاہے۔ ادرفنائے نفس کے لئے کار طیب کے معنوں کو دھیان میں مصفے ہوئے اس کی مرار نہا بہت مفید ہے کبونکہ نفسی عالم خلق سے ہے فنائے نفس کے حصول کے بعد کمالات بوت کے مقام اور اس سے آگے ترقی قرآن کی تلاوت اور نماز کی کثرت سے ماصل ہوسکتی ہے جیسا کہ مقامات کے بیان میں اور ذکر آیکا - ایک مقام بيقير صلى الترعليد وسلم سع درتواست كى كرجنت بين آب كى قربت عاصل رس ات نے فرمایا کہ کوئی دوسری جیز طلب کر واس شخص نے عرض کیا کہ میں توہی جابتابوں رتب الخصرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه اجها تو بھر اپنے نفس س

معاونت كافر بناكرداس مقدر صول بن مرى معاونت كرا مراتب كى كترت مبترى كے لئے بھی نفع بخت ہے اورمنتی كے لئے بھی . حصنرت نواج نقت بندر منى التدعنه فرمات بن مرات كى كثرت سعصوى ولایت کے مراتب کا بہنے سے مبتدی (سالکین) کو پہلے بیل ذات اللیہ جامع عام صفات كامراقبه تبلايا جامات ،جب اس كواس مرات كحدريع مجيت ماصل بوجاتى سے تو مراقبہ معیت و ملاظ "كی مقین كرتے ہيں ہو قول اللي وهو معكم أبنا كنتم رم بهال كيس مى بوفداتهارك ساعقب سے مافور اور فائے قلب کے بعد امراقبہ افربیت "تلات بن اور نکف اقوب الید رمن حيل الود ميد ربين فدا اس سے اس كات، دك سے جى زيادہ ترب كالملافظر (بعنی تصوری مشاہرہ) مكملاتے ہیں مجرفنائے نفس كے بورسراقبہ فيت كالفين كرستين اوربيج بهم ويجبونه ويغونه ديني فدايمين دوست ركفتاب ادريم فداكو دوست رهيتين كالانظام كعلاستين بيرجب فناف إنهاصل مروجات توراب كالات نيوت اوراس سے افوق رئك رسائى كے ليراقي وات محت کی یا بندی دادداس پر دوام) رکھے ! ذكر وفكرا ورفرائض ولوافل سے فراعت كے بعد الرصاصب افتاء علماء اور سلى ا كى صحيت اورمكالمت (بات يبيت) ميسرا باك تواس كوبرى دولت محي بشرطيكه وعلا دنيا دارول كي صحبت مصيحة والعرس اور ارصال لوكول كعبت ميسرنه الولونها بيطر رمنا ياسوانا البهرس العرفة خيرون الجليس الشوع وَالْجُلِيسِ الصَّالِحُ حَيْرٌ مِنَ الْعُزلَةِ لِينَ يُرِبِ مِ نَشِينَ سِي كُونَهُ نَشِنَى بِهِمْ ين عرق لوكول كي صحبت اورس بول سع باطن كاكارفان تناه بوهام سع مبترى

صوفیوں کے تق میں تو یہ چیز بہت ہی زیادہ مضرب کیونکہ کم بانی کو نجاست ناپاک کر دیتی ہے البتہ صوفیوں، صاحب دلوں اوراللہ کے دلیوں کی ہم نشینی ذکرادر عبادت اللی سے بھی زیادہ مفیدہ مصابہ (رضی اللہ عنہم) آپ س میں ایک دوسے عبادت اللی سے بھی زیادہ مفیدہ میں ساعقہ یعنی ہما رہے پاس بیٹو تاکہ ہم ایمان تازہ کے لئے تھے اُجیل نیبًا نو مونی ساعقہ یعنی ہما رہے پاس بیٹو تاکہ ہم ایمان تازہ کر لیس مولوی روم فراتے ہیں ۔

میک زمان بم صحبت با اولسیب بهتر از صدرمال بودل در تقا اور صنرت تواجه الرار در الترعلیه فرات بس

نمازرائحقیقت تفنا بود سیکن نماز صحبت مارا تفنانخوابد بود ایک نمازرائحقیقت تفنا بود سیکن نماز مارید و کی مجبت یں بیشا کراس سخص نے کسی دوسرے سے کہا کہ بایز بیرا کی مجبت یں بیشا کراس سخص نے کواب دیا کہ بین تواللہ تعالی کی مجبت میں دہتا ہوں تواس شخص نے کہا کہ بایز بیر کی محبت میں دہتے ہے راس نے کہا کہ بایز بیر کی محبت میں دہتے کہ مطابق ہی قول کا منشاء یہ تفاکہ (موبودہ مالت میں) تواین حیثیت اور توصلہ کے مطابق ہی جناب الہا سے فیصل و برکت بیائے گالیکن بایز بیر کی محبت میں تو تھے کوان کے مرتب عالی کے موافق فیصل و برگا گیکن بایز بیر کی محبت میں تو تھے کوان کے مرتب عالی کے موافق فیصل ماصل و برگا گیکن بایز بیر کی محبت میں تو تھے کوان کے مرتب عالی کے موافق فیصل میں گا۔

عه ترجه برے دوست سے دور مرد کیونکہ ایک فرا دوست فرے سانب سے بھی زبادہ حرر رساں ہوتا ہے۔
سانب کے عرف سے سے توصرف مان میل مباتی ہے اور فرا دوست تومان اور ایمان دونوں می کوہلاک کرتیا سے ا

# الشارالطالبين

تصنیف مخترفا مالله محرش المالله محرش المالله محرش المالله محرش المالله محرش المالله محرش المالله محرس المالله المالله محرس المالله محرس

ترجمه وحواش مولانا واکطرعلام محدردارش کانجم (مولانا واکطرعلام محدردارش کانجم (مولان تذکره میلیان، حیامت شرف دغیره)

Marfat.com